

## بأنكن مين سمندر كانثاعر

تنكن مين مندرليا قت على عاقهم كالتاعران أكشاف باس أكشاف مي و استعارا في المسم خلالے ميں داخل ہوجليتے اور ديجھناا ورسوچنا شروع كرييجة تو آپ پرمنكشف ہو گاكه زندگى ابن مركزى حقيقت بين كتنى عجياد كتنى حيرت عليد - آزادى ابنى جگه كوتى تفي نبيل سيطنى یابندی آپ اختیار کرتے جاتے ہیں اسے آپنا دہی ای طرح سرفتاری ہیں ایک بجوری اور سكون ميں ايك اصطراب كاعمل موجود ب نفوائش وجواب كى دنيا سمندر كى طرح متلاطم اور سل انگیزے بادبان میں اُس کے طرف سے زیادہ بھواہمیں سماسیتی اورطوفان سے مقابلے كے لئے آئى ہى حكمت اور قوت دركارہے جنناسفردر ميني ہے۔ آنگن كى دنيا بقائے ذات و حیات کے سیل کا سکون ہے۔ لیاقت علی عاصم نے آنگن اورسمندر کی صن آفری علامتوں يں انسان اورزندگى كونے رُخ نيے زاويے اور نئے ذائعے سے تلاش كيليے كوئى حقيقت نى نهيس كمراضافت داقى سے صنيقت كا انكتاف ايك في عقيقت كاتجرب موجاتاك اس طرے زندگ آنیا ہی بھیلاؤ اختیاد کرتی جلی جاتی ہے جننا آب زندگی میں شریب ہوتے چلے جلتے ہیں زندگی جو قانون رکھتی ہے گئی شعراس قانون سے باہر ہیں۔ زندگی ہو کہ شعر، دونوں اینے جلال وجال میں اصطراب کا سکون اور سکون کا اضطراب بن جلتے ہیں۔ شاعر كى زبان مين آنئن مين سمندر كويُون سجها جاسختائ كالعِشق آزماكرے كوئى صبط كوضابط كرے كوئى يعنى كارعِشْق آذما شاعركاسمندرست اورضبط كوضابطه بنلنے كى توش سيقلى شاع کاآنگن ہے زندگی کا یہ رومان ما وی اور نعتی سازشوں کے خلاف ایک اعلانِ جنگ بھی ہے اور روح اور ما دے میں توازن کا ایک اشاریہ بھی ۔ یہ رومان انسانی رستوں کی حرکت اور پاسداری کارومان سے چاند برجائے یا شاسے پرآدمی کا بھلا کرے کوئی اِس مان كامنشورى يدائى فطرت يى وفاركف والارومان سے اس كے نزديك داركاسامنا كرفي مين أنى بمت اور قوت بنيس جائي حتبنى ممنت اور قوت ياركا سامناكرنے یں درکارہے یہ رُومان اپنے وجود کی بہاریس زندہ مہنے والارُومان ہے۔ كونى أيفسوانيس موجود اورب توجواكرے كوئى البضيوانيس بے كوئى ماسوا كارنگ ديھائے ہم نے آگ جلاكر بُواكارنگ إس رُومان ميں دوئى بنيس ہے وست ہے بسایک دصال کی جبت فیزی ہے جمسلسل سے یہ تنہائی وہ تنہائی مبنی جواردو کے نقادوں کو کھارہی ہے اس منہائی میں خواجہ سرائی بنیں کارعشق آزماکی کیمیائی ہے جو رشتوں اور دابطوں کو صنبط کے ضابطوں کے ساتھ مسیسل POTENTISE کرنے کے عمل



ده بھی چُپ تھائیں بھی چُپ تھاعِشق میں پہلے بیل دونوں پراک سساتھ گزراعرصہ کے پارگی!

CALL THE SECTION SECTION (SECTION ASSESSMENT)

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF





حقوق : محفوظ بحقِ انتيقه ،عبدالله شكيب ، ايمن بتوسط رخسانه بياقت

كتاب: آنگن مين سمندر

اشاعت: پہلی بار ، نومبر۱۹۸۸ء

معاونین اشاعت: مجابدربلوی ، شآبدهمید، عزم مبراد

طغرى : حسن حاجى على (مجانى جان)

تتعداد : گياره سو

ضخامة: ایک سوسا ته صفحات

زیراتهام: مکتبهٔ ایمن آر- ۱۰ سیکرده باب الاسلام ناون شمالی کراچی - ا پنے آباجی کے نام جوباقی دُنیا کے باآباجان تھے!

بسترمرگ برتھی اِک دُنب اورتم مرگئے کمب ال کیب

## J-57

چراغ بھی دسترس سے باہر ہے اور سُموا بھی 41 كالبعشق أزماكرك كوني 44 بھرلے مة فلك كوكسين دامن مين سمندر MO ایک ہی موج میں بہا ہوں میں 44 بحفظ كرره كتي بي لوك كياكيا 49 خواب تعبرس ڈھلتے ہیں سال سے آگے 17 جائے کس حود ہیں کے ہاتھوں سے گرا ہے آئین MM صورت موج سمندرمیں کہاں سے آیا 10 کسی مکال کے کھلے در کاشور سنتا ہوں 14 سوگ بیں ہے یاکسی اندلینٹیڈجا زیاہ میں 49 كياحرف اسى لئة تقاسالا سفر بهارا 91 كشب أميدبارور شهوئي 3 آ نکهمین شعله تو سینے میں دھوال رکھاگیا 00 شهرين گواشائ بھرتے ہيں 46 اب کے معلوم کیا کیا جل گیا 49 چارجانب سفرسین آگ ہی آگ 10 رات کیا عمر بیت جاتی ہے مه بحوراك ستاره ره كياب 00 تام دن میں کڑی دھوپ کے سفرسیں جلا ذكر جراغ جال تقاكه علية للى سوا 09 بدرسم وراه رقيبال كزررى ب حيات 41

| حصارعرسے آ کے قدم شکل سے استھتے ہیں              | 41  |
|--------------------------------------------------|-----|
| بہت بھول والگتا ہے گھرترتیب دے لینا              | 44  |
| بھروہں ہے زندگی جانے کہاں تُورہ گیا              | 4   |
| اكثرابيخ قدوقامت سے بڑى لگتى ہوتم                | 49  |
| تم كود كيفين تمياري أ فكهول سے                   | 41  |
| دل کوسمادهٔ فریادکیا تھاسیں نے                   | 44  |
| قيامتوں مے گزرناأسى كوآ تا تھا                   | 44  |
| سب کہاں آئین بناتا ہے                            | 44  |
| ہدف بنایا تفااغراضِ زندگی نے مجھے                | 49  |
| م ايسان بودامن علالو<br>كهين اليسان بودامن علالو | 11  |
| وه جولوجه بي توم ڪرائين م                        | 14  |
| گئی نه دل کی تراب ترک آرز و سے بھی               | 10  |
| ستے ہوشل خواب مری خواب گاہ میں                   | 14  |
| طلقہ بام میں روشن ہے دیا دات گئے                 | 49  |
| موج میں تھے تری آواز کے مارے ہوئے لوگ            | 91  |
| کیے گئے مرے حقے کہاں کہاں کے لیے                 | 94  |
| وُهوب مين اين طرف حسي شجر كهينجة ابن             | 40  |
| تر سے سوایہ تو قع منہیں کسی سے مجھے              | 44  |
| ہے رسروی تنہیں تھی جیسا بھی جل رہا تھا           | 99  |
| گھرمیں آرکھی یہ دسرت ہے کہ گھرکو چلیے            | 1-1 |
| درو دلوار بھی زخصت ہوئے بائے گھرسے               | 1-1 |
| برتا ہوا ہے تیرے مزاج کرندے کا                   | 1.0 |
| میراب ایر ترے آسیب سے نیج کرچاتنا                | 1-4 |
| تكل كر صلقة ابل الشراء بهاك جاول مني             | 1.9 |
| مے تو کا مشس مرا باتھ تضام کر لے جائے            | 111 |
| لهريب بيناه دهوندري تفييل چان مين                | 111 |

خواب ابوں جھوڑ کے بستر نہیں جانے دیتے 110 راستة مين بدا مشيح كى طرح 114 ك أراب نشد رنك جهال بارس كيد 119 اسينے سے سوانب بي سے كوئى ماسوا كارنگ 111 عدو كاذكر نهاي دوستون كانام نهاي 124 كہيں ہے داغ تمناكہ ين نشان الميد 110 پرندے پئے فضاسہی ہوئی ہے 144 اب کے ہم روئیں تو دریا ہی بہادیں شاید 149 بجان سنمركوني آس ياس اب بعي 171 اشام كى الكه يرات بوئے منظرك قريب 150 این تقدیر سے لڑتے ہیں جہاں جلتے ہیں 150 مين كون مول كيامول يه بتانانهي برتا 144 دُر سے کبھی آئے کبھی دلوار سے آئے 149 صورت موجه سرساهل 101 جادة تمنّا سے اپنی اپنی حیرت میں 100 بندين بونط جشم واكبون س 100 بهت يُب يُب بيردونا جائة بي 102 دلوں کے ربط کبھی لوں بھی ٹوط جاتے ہیں 109 چراغوں کی وحشت بڑھی جارہی ہے 101 اسی دکھ میں شجائیں را ٹریگاں ہم 155 سروجود حجاب عدم اتفاتے ہیں 100 کوئی چراغ بھی مدھم نہیں کیا ہے نے 104 كسى آذارامكانى مسيس بورمين 109

# سمندر اورآئيب

دیاقت علی عاصم رفت کوتسلیم کرنے اور رفتار "برایان " رکھنے کے قائل بن یہی وجہ ہے کہ ان کے شعری ارویہ بن نے آگری جس اور ہے دلی کی یفیت ہے اور نہ اپنے ماضی پرتشرمندگی اور اسسے بے تعلقی کا علان ہے ، وہ عمل محلی ت کومعاشرہ سے مربوط ایک مسلسل فعلیّت سمجھتے ہیں ۔

یورپ والی جذباتی جدیدیت کے باواآدم کرے گور' (Кикке GAARD) نے کہا تھاکہ انسان کامٹلھرنب انسان کامٹلھرنب انسان کے میاتھ اللہ انسان رہ بھی جاتا ہے۔ کیا دنیا بیان ہے دکرانسان انسان رہ بھی جاتا ہے۔ کیا دنیا بین کہیں کوئی ایک بھی ایسانسان مل سکتا ہے جے اس کے معاشرہ سے الگ بہجا ناجا سکے اور ظاہر ہے کہ انسانی معاشرہ تاریخ عمل کا ایک مظہر ہوتا ہے جینا بخے انسان کی حقیقت اپنے آخری تجزیہ بین تاریخ حقیقت تھہرتی ہے.

زندگی ایک سلسل درکت کانام بزندگی کی بیمسلسل درکت نت نئے تغیرات کو حبر دیتی ہے انسان ان تغیرات کی مطابقت بین خود کو اور اپنے حالات کو بدلتا ہے انسان کے ہاتھوں ایسی تبدیلی کو تاریخ اور تاریخ کا عمل کہتے ہیں ۔ حال ہمیشہ ماضی کی کو کھ سے اور ستقبل ہمیشہ حال کے تقاضوں سے جنم لیتا ہے حال میں ماضی کا چہرہ اور ستقبل کی جملک نہ دیکھنا شعور گی ہے بعضاعتی اور احساس کی بے مایگی کا نیتج ہوتا ہے خوشی کی بات ہے کہ لیا قت علی عاصم کا دامن شعور کی اس بے بعضاعتی اور احساس کی اس بے مایگی سے پاک ہے جنانچہ وہ گھل کرا علان کرتا ہے .

م رفت كوتسليم كردفتار يرايسان دكه

عاصم کی غرابیں رفت اور رفتار کی غرابی ہیں وہ پرانے مضامین کونگ جہت اور پرانے استعادوں کونے مفاہیم دینے کے ساتھ اپنے معاشرہ اور اپنے مالات سے نئی علامتیں اور نئی تمثیلیں اخذکر نے ہیں بابر منہ ک دہتے ہیں۔ ان کا یہ انہماک ہی ان کی شاعری ہے۔ مثال کے طور پراحساس بریگا نگی اور اجنبیت کا مسئلہ ہماری صنعتی تہذیب بیں ایک خاص اہمیت معاصل کر گیا ہے آئ کا احساس برگا نگی روایتی احساس بے گا نگی سے مختلف جیز ہے احساس کی ان دونوں صور توں میں فرق کرنے کے لیے اپنی زندگی اور اپنے صالات سے ایک سیتے ربط کی خورت ہے اور عاصم کے اشعار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رکبط سے عادی نہیں، دوشعر سینے۔

آبادایک شهرب گویا مکان میں

دل دل كوآ محمدة محمد كويهيانتي انتيابي

كيداي بو ك بي خريدار شهر ك ك يك لكي بي لوگ خوداين دوكان مين

اورده مجى دل كے ماقة ہے صحراكہيں ہے لاؤكہيں سے ڈھونڈ كے نجھ ساكہيں ہے السي دائق ہے مدائد كے نجھ ساكہيں ہے السي دائق ميں آوبہتر ہے معرائے گھر سے كئى دن سے بینے دائش ہے كہ گھر سے بھاگ جا دُل بن مرے وا مرے كاندھوں ہے باركوئى نہيں مرے وا مرے كاندھوں ہے باركوئى نہيں كيا بيٹر تھا اوركيسا تمرسا سے آيا عكس اب البیٹر تھا اوركيسا تمرسا ہے آيا عكس اب البیٹر تھا اوركيسا تمرسا جا تے ہیں جہاں جاتے ہیں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں جات

تعیر بام ودر سے بھی فرصت نہیں مجھے
اب دہ تو آئینے سے بھی دولوش ہوگیا
عالمتا ہی نہیں کوئی کسی بے خواب کے ساتھ
نکل کر صلقہ اہلِ اثر سے بھاگ جا قدامین
مناسال نے زمین گھر دیار کوئی نہیں
بادیدہ تر دل کا ممتز ساسنے آیا
سئینے ٹوٹین توہم جوڑ دیا کرتے ستھے

آئے کے عہد نے احساس بے گانگی کے ساتھ انسانی حسیّت کی مجموعی صورت ِ حال بیں بھی نمایاں تبدیلیاں بیداردی ہیں۔ مثلاً روایتی معاشرہ میں طرزِ احساس کی تشکیل اقدار کے تانے بانے سے کی جاتی تھی لیکن عہد حاصر میں اقدار کی یہ حیتیت ختم ہوگئی ہے اور اب انسان اقدار کی جگہ ا بینے تجربہ پر زیادہ بھروساکر تا ہے اور اپنی حسیّت کی تشکیل آپنے تجربہ کی بینیاد پر کرتا ہے اس حقیقت کی نشان دی سب سے پہلے غالب نے اس طرح کی تھی۔

این ستی ہی سے بوجو کچھ ہو آگبی گرنہ میں غفلت ہی ہی

تجربہ کی بنیاد پرتعیر شدہ دسیت نے روایتی فضلت ایک بالکل مختلف فضا کو اُبھالا ہے اس فضامیں روایت کی گونگا خرور ہے لیکن اس گونے میں کچھ نے میٹر بھی نتا ممل ہوگئے ہیں اور یہ نے مُر بی ہمالا سے عہد کی پیجیان ہیں۔ عاصم کے

يندشعر سيني اوران في سُرول كويهي في -

ا ب درد سجر جاگ کرسب درد سوگ ای ایکی میں جگنونه گیا ایک جملک دکھلا کے تاریخی میں جگنونه گیا میں مجھا گئے ہیں ذکر خوشبونه گیا ہیں جھول سب مجھا گئے ہیں ذکر خوشبونه گیا میں جاتے تری آواز کے سائے گھر سے یہ جو دایواد کارٹ تہ ہے پیائے گھر سے ہراساں ہو کے کیوں گرد سفر سے ہماگ جاؤں میں ہراساں ہو کے کیوں گرد سفر سے ہماگ جاؤں میں یاؤں ہے ہیں جہاں جاتے ہیں یاؤں ہے ہیں جہاں جاتے ہیں یاؤں ہے ہیں جہاں جاتے ہیں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں جاتے ہ

زخميل سل كأدهرتي بي بهال جاتي

دن بھرد ہے جوساتھ اندھے وال میں کھو گئے دوری سیج ہمنا اور بھی روسٹ ن بوئی بانے کیے لوگ تھے عاصم کہ یادآ تے بیں اب مہد وخورشید بہت شور مجاتے ہیں مسگر فوط جائے گا کہ ہیں اور جلے جانے سے ابھی رستے ہیں ہیں کچے جانے ہوئے جہرے ابھی رستے ہیں ہیں کچے جانے ہوئے جہرے ابھی رستے ہیں ہیں کچے جانے ہوئے جہرے ابھی رستے ہیں ہیں کچے جاتے ہوئے جہرے ابھی رستے ہیں ہیں کچے جاتے ہوئے جہرے مرگل تازہ سے آتی ہے تمہاری خوشبو سرگل تازہ سے آتی ہے تمہاری خوشبو

(1)

سیاقت علی عاصم جدید حیّت کی مکل ترجانی کے باوجود منفی رقیب سے اپنادامن بچائے ہوئے ہیں جس کا سبب شاید ہے کدان کے ہاں جدید طرز احساس مغربی ادبی تحریکوں کامر ہونو منت نہیں ہے انھوں نے جدیدیّت کو ادھ اُدھر سے اُدیکا نہیں بلکہ انھوں نے اپنی دوایت میں اس کا سراغ لگایا ہے انھوں نے دیکھا ہے کہاری شاعری بیں غالب بیہلا شاعر ہے جس نے معاشرتی تبدیلیوں کو دوایتی تصوّرات پر اشرانداز ہوتے ہوئے محس کیا اور مرقوجہ اقداد کو شاست وریخت کے عمل سے نڈھال ہوتے دیکھا جس کے نیتجہ بیں اس کے طرز احساس میں ایک مرقوجہ اقداد کو شاست وریخت کے عمل سے نڈھال ہوتے دیکھا جس کے نیتجہ بیں اس کے طرز احساس میں ایک نیاں تبدیلی ہادی شاعری میں جدیدیّت کا پہلا سنگ میل ہے ۔ عاصم نے اپنے جذبات واحساسات کے اظہاد کے لئے غالب کی لائی ہوئی تبدیلی ہی کو اپنا و شاب بنایا ہے ۔ غالب کی درہمائی میں اس کا سفر نمایتی اجنی داستوں

کی بھول بھلیّوں کی آفتوں سے محفوظ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جدید تر لہجے اور تا زہ تراظہار کے باوجود نامانوسیّت کا شکارنہیں ہوتا۔ نئی صیّت سناس کے معرعوں ہیں جھول پیدا کرتی ہے اور سابہام کی ناقا بلِ صل صورت سامنے لاتی ہے۔ احساس ہیں گھلے ہو ہے مصنبوط اور بھر پلور مصرعے اکھنا اس کی نمایاں خصوصیّت ہے اور اسے زبان اور بیان دونوں سے انسان کرنا آتا ہے۔ مثلاً اس کے چند مصرعے دیکھیے۔

> ازرہ بے خبری اپنی خبرکو چلیے صنبط کو صابط کرے کوئی

مقام ہجر پہنجا اسیدیں کیا دعائیں کیا
مقام ہجر پہنجا اسیدیں کیا دعائیں کیا
سنگ اب تک سنگ ہے اور آئینہ ہے آئینہ
بدن زمیں کے لئے رُوح آسمال کے لئے
سنام کا وقت پرندہ نہ ستارہ نہ چراخ
سنام سے سیلا ہے گریہ ہے ہماری راہ میں
بستیاں بچر بس گئیں ورنہ بتا تے آپ کو
بستیاں بچر بس گئیں ورنہ بتا تے آپ کو
کسی او تجہ یہ مقدم نہیں کیا ہم نے
کسی او تجہ یہ مقدم نہیں کیا ہم نے
مکتوب یہ کیسے نگہ یار سے آئے

یہ چند مصرمے بغیر کسی انتخاب کے لکھ دیئے گئے ہیں ور مذکم و بیش اس کی تمام غربس ہی مضبوط اور بھر پلور مصرعوں پر مشتمل ہیں۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو جدیدیت کے مدعی شعراً میں تقریباً ناپید ہے۔

ہادے ہاں جدیدیت کی دف رگانے والے بہت سے شعراً کا پوراز ورنئی علامتوں اوراحیاس سے عادی کچھ متعادت ہوں ہوں ہے۔ سے ماری بیشتر جدید شاعری کیکا بنت کا شکاد ہے۔ یہ ہم متاع فردیت کے متعادت ہوں ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ ہاری بیشتر جدید شاعری کیکا بنت کا شکاد ہے۔ یہ ہم متاع فردیت کے جودے تو ہہت کرتے ہیں لیکن ان کے طرز اظہاریں کہیں فردیت کی جھوط تک پڑتی نظر نہیں آتی۔ ایسا محوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی شاعری تخلیق نہیں بلکہ میکا نگی عمل ہے تھکا دینے والی تکرار کاعل ایسی صورت ہیں لیا تت علی عاصم کی منفر داور حساس آواز ہمادی شاعری کے لئے ایک نیک شکون ہے۔ اس کے چند شعر سے اور دیکھیے سے کے منفر داور حساس آواز ہمادی کیسے ڈھالاگیا ہے۔

اب جو مُرجِون آدہنی آتی ہے دی آسٹوب مسافت ہے جد دھر کو چلیے آنکھ رہ جائے گی اور خواب چلے مبائیں گے کنارویاتفامیں تیری فاطر گھری آکڑی یہ صرت ہے کہ گھرکو چلنے سب ستارے ہیں مہتاب چلے جائین کے ہم تجھے دیجھ کے بےتاب ہے جاہیں گے
اس قدر پیاری پیاری آنکھوں سے
ہریں ہماری بھاری آنکھوں سے
دیکھنا عمر اری، آنکھوں سے
دیون میں کے لئے روح آسمال کے لئے
میں توجیح جلا کے نگر دی توشام شام نہیں
موبی توجیح شہریں بُت انہیں کوئی
فراغت مل گئی کار جہال ہے۔
فراغت مل گئی کار جہال ہے۔

ہم تھے دیکھنے ہے تاب چلے آئے ہیں جانے کس کو دیکھنے ہوتم جانے کس کس کو دیکھنے ہوتم دھونڈ تے رہنا وصل کا اسرکال سخت دسٹوار کام ہے عاصم کئے گئے مربے حصنے کہاں کہاں کے لئے در و دریجہ کے داغ و جراغ ابنی جگہ در ستانہیں کوئی شروع عشق ہی سمجھے تھے ہم بھی شروع عشق ہی سمجھے تھے ہم بھی

ما نگے تا نگے کے تفکورات کے بجائے اپنے بیجیں اپنے اصابات کا اظہاد جدیدیّت کی پہلی شرط ہے اور عاقم سے شرط بدرجہ اتم پوری کرتے ہیں ان کی علامتوں میں سمندراور آئینہ خاص طور پر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے اور سناعر کے احساس و خیالات کو اُجا اُگر کے ہیں۔ بجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں علامتیں ہمادی روایتی شاعری ہیں بھی کچھ کم اہمیّت کی حامل نہیں۔ عاصم نے ان علامتوں کو اپنی روایت سے افذکیا ہے لیکن اپنے احساس و تصوّرات کے تناظریں انفیں نئی مدویت سے بہناد کر کے تازہ کاری کی مثال قائم کی ہے ان کی کچھ غرابی تو حالات حاضرہ کی ہو استانیں ہیں سیکن افظوں نے علامتوں اور تمثیلوں کی مدد سے ان کی دقتی حقیقت کو جہ وقتی تا شرکا حامل بنا دیا ہے اور شاید اسی ممل کا نام شاعری ہے۔

ہم <u>پھسلتے</u> جارہے ہیں مُرکی ڈھلوان سے رفت کو تسلیم کر رفت اربرایمان رکھ

### دست مين مبوياً كهمين إ

امیں غریب شاعردں برس سے تاریخ لکھنے اور شعری اصلاح دینے پر سعلق ہوا ہوں، خواہ اس کو نوکری سجھ لوخواہ مزدوری جائو۔ اس فتنہ و آسٹوب بیل سی مصلحت میں میں نے دخل نہیں دیا صرف شعری فدمت بیالا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل نہیں گیا۔ میرا شہر میں ہونا محکام کومعلوم ہے گرچونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا محبروں کے بیان سے کوئی بات پائی نہیں گئی الہذا طلبی نہیں ہوئی ورشد ہمال بادشاہی دفتر میں سے بائی ہوئے یا بکڑے ہوئے آتے ہیں میری کیا جیشیت بھی غرض ا بنے مکان میں برطے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا بکڑے ہوئے آتے ہیں میری کیا جیشیت بھی غرض ا بنے مکان میں بیٹھا ہوں دروانہ سے باہز نکل نہیں سکتا، سوار ہونا یا کہیں جانا تو بڑی بات ہے رہا ہے کہ کوئی میر سے پاس آئے بشہر میں کون ہے جو آوے گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں۔ مجرم سیاست یا تے جاتے ہیں برطی بیند وب سے یا زدیم مئی سے آن تاک یعنی شعنیہ، پنج دسمبرے ۱۵ ماریک بدستوں ہے ۔

"ناگاہ نہ وہ زمانہ رہانہ وہ اشخاص نہ وہ معاملات نہ وہ اخطلاط وانبساط بعد جیند مدّت کے بھردوسراج نم ہم کو ملا اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ مثل پہلے دہم کی ہے ؟

"اورية م جانة موكرميرام كان كوكانباي بي كرائي كي حويلي مين ربتا بنون ".

"مرزاغات بنام مرزا تفت"

کسی بعی فردکاسیاسی، سماجی اور معاشی شعوراگر تاریخی مطالعے سے بیدار ہوتا ہے تو عہد حاصر کی اصطلاح سیں
اسے دانشورکہاجاتا ہے، مگراکٹر پیشعور حساس طبعیت کے باطنی وجود کے بغیر غیر فرطری سالگتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ حسیاسی، سماجی اور معاشی شعوراگراحساس کی بنیاد پر بیدار ہوجائے تواک ایسا شاع ظہور کرتا ہے جس کا شعور کسی بھی عہدیں غیر فطری ثابت نہیں ہوسکتا ۔ لیافت علی عاصم نے سمندر اور ساصل کے در میان جس شہرس آنکھ کھولی آسی سشہریں غیر فطری ثابت نہیں ہوسکتا ۔ لیافت علی عاصم نے گناہی پر شہر سے نبایں نکلاوہ اس شہرسے واقف ہے جو دوشنیوں کا شہر کہلاتا تھا جہاں دن گلابی شامی عنابی اور راتیں شعبا بی ہواکرتی تھیں، جہاں چاق وجو بند آ ہواور شبک خسام غزال شہری لفت کو معنی آفرینی فراہم کرتے تھے، جب شام کے آنکھ چاتے ہوئے منظر کے ساتھ ساتھ آس کے گھر کے قریب ہوگئی در شیخ فراہم کرتے تھے، جب شام کے آنکھ چاتے ہوئے منظر کے ساتھ ساتھ آس کے گھر کے قریب ہوگئی در شیخ کے سے اک خود شید نکلتا تھا جب یہ شہر سرشام نہیں سوجاتا تھا بلکہ گرمیوں کی شاموں میں کرے کے قریب ہوگئی در شیخ کے اگر خود شید نکلتا تھا جب یہ شہر سرشام نہیں سوجاتا تھا بلکہ گرمیوں کی شاموں میں کرے

خالی ہوتے تھے اور آنگی، دہلیز، گلیاں، سڑکیں اور ہازار نرم ہوا میں جہل قدی کرنے والوں سے بھرجاتے تھے جہاں سردیوں کی تھی طرق ہو گ داتوں میں دیرے گھرانے والے داستوں میں کوئی خوف محدی نہیں ہوتا تھا بھراس کا وہی شہر تھا کہ جس کے گھر کے گھر بے چراغ ہو گئے اور ہوا لات کئے شب خون مارنے لگی، جہاں سکوت بھی باتی دہنے لگا اور ہراس بھی جہاں روست نیاں تہواروں، چراغوں اور چہروں کے بجائے مکانوں اور سر کوں کے جائے مکانوں اور سر کوں کے جائے مکانوں اور سر کوں جگ جہاں روست نیاں تہواروں، چراغوں اور چہروں کے بجائے مکانوں اور سر کوں جگ جہاں کہ جہاں آباد بستیاں اُجڑ اُجڑ کے بسے لگیں اور مکین شہر میں ایک جگ سے دو سری جگ جہتے کرنے لگے

گھرہم نے بنایا بھی آواک عمر لگا دی انفساس کی ترتیب بیں ساماں سے زیادہ

شاخیں الجورہی ہیں سبھی اپنے آپ سے کا کیا حال کر دیا ہے ہوائے درخت کا

ا بچاشاعرا پنی شاعری میں زندگی کی اعلی اضلاقی اور تہذیبی روایتوں کی ترجب انی کا دعو کا کرتا ہے یہ دعو کا بقائے اللہ است میں است میں است میں کاری اور جاں ہاں کاری اور جاں ہیاری سفر میں تن شاعری کی فرج نہیں ہوتا است میں میں سمندر مجہاں استعاراتی سطیر شاعری کی پُراسراریت اور شاعری ہم کیریت بیرا اللہ کرتا ہے وہاں چیزوں ، لوگوں ، فلسفوں اور نظریوں کے غرفطری اتصال وار تباط کے خلاف ایک شاعر کی آئی انتہا اور احتجاج بھی ہے ۔

اوگ کہتے ہیں کرمیں گھرمیں ربااور مجھے ایسالگتا ہے کہ وحشت میں کہیں گھوم لیا

الودگاتن بے ككولئ نبسي عاهم وابن بے سندرسين كدداسن بن سمندر

لیاقت علی عاصم آئید گرکی صنعت کو آنگھ سے کم اور دست کیمیاگر کی چرت کوچشم سے زیادہ دیکھنے کا قائل ہے یہ دجہ ہے کہ وہ ذندگی کو تلاز ماتی ترکیبوں میں سوچنے کے بجائے زندگی کو اس کی معنوی حقیقة وں تک برتنا جا بتا ہے اس برتاؤ میں دہ کہیں کہیں اس تناؤ سے بھی گذرا ہے جو جبروا ختیار کی بیہم کش کش سے عبارت

ہے اور وہ اس سرخوشی سے بھی آشنا ہے جو اپنی ذات اور اس کے کھرے پن کو ثابت کرنے کے لیے منافقان اور مروجانہ اصول شکست کرنے کے اقدام سے حاصل ہوتی ہے .

> مرے خلایہ مافت دکان سے گھر تک کئی کھلونے یوننی اوٹ میوٹ جا تے ہیں

مجمد دورائے پرانے والوں نے یہ شروب ا میں جیوردوں گایہ راستہ بھی وہ راست بھی

میرے اپ نظریے کے مطاباتی عاصم بنیادی طور پر لامذہب آدی ہے آت کل ویسے بھی اگرآپ کسی مبذب آدی کومنہ ہی کہد دیں تودہ آپ کے بارے بیں کوئی آتھی لائے قائم نہیں کرے گا۔ مذہب لیک بخت ارادے کا نام ہے اور ہم تاکل مذہب کے نام پر بخت ارادے کو ایک لمحے میں کسی بھی ادارے کو حاصل کرنے کے لئے توڑ دینا سیاسی اور معاشی طور پر عین مذہب قرار دیاجا چکا ہے۔

> "جہاں میں اہلِ ایماں صورت ِخورت بد جیتے ہیں ادھر ڈو ہے اُدھر نکلے اُدھر دُو ہے اِدھر نکلے

کا تنات میں پیدا ہونے والے ہراہم آدمی کی طرح جب عاصم نے اپنے انکشاف ذات کی طرف آوجہ کی آواس کے سامنے اپنی دریافت اور شناخت کے لیے سیاست ، صحافت، مذہب اور خدمت کے پیشہ ورانہ شعبوں سمیت کئی معزز پیشے سخے جو نااہل لوگوں سے منسوب ہوکر لے توقیر ہو چکے تھے ایک دات اسی شمکش کیف وانجذاب کے عالم سیس وہ اس جگہ پہنچ گیاجہ اں صورتی طور پرزمین ، سمندرا ور آسمان ایک تجسیم دکھتے تھے

مجھ کو مھی گوان سے کیا کام کدمیں جاتا ہوں ایک داسی سے ملاقات کومندرے قریب

یہ داسی خیال کی داسی تھی اور تخلیق کا تُنات سے پہلے کلِّ اُور کو بھی خیال کی اسی داسی سے جدلیاتی طور پر مکاشف کرنا پڑا تھا۔ "میں نے سوچاکرمین جانا جاؤں ' عاصم نے بھی سوچاکرمیں جانا جاؤں اور جب وہ وہاں سے پٹیا تواس کے پاس ایک ۔ پیشے شریف تنا

#### وہ مرے سامنے آجائے گار فت رفت مجد دمنبر و محراب چلے جائیں گ

بند جہ ہے کہ شعر مکھتے وقت نمیال پراس کی گرفت کبھی کمزورنہ یں بڑی وہ اسٹیاء کو کجزوی اور کھی طور پر سمجتے ہوئے
اپ اظہار ہیں بہت شقاف ہے۔ بنیادی طور پر اس کے موضوعات متنوع اور متح کے بیں لیکن وہ جا مدوساکت
روایتوں کی پاسدار ک بھی اپنے تخلیقی جو ہر کے اضافے سے کرناجا نتا ہے۔ تجربہ انفرادی ہو کہ اجتماعی
محویت زوات ہو کہ جدّت روزوشب اُسکی شعری وسسترس نواب گاہ کی زمانی ضلوتوں سے عالم نگاہ کی مکانی
اور امکانی وسعتوں تک بہریک وقت ہے۔

ینظر سرشر جال ایک سا ہے مکال مخلف ہی دھوال ایک سا ہے

کچھ بیٹریاں بین خالی کچھ پاؤں بے سکت سے فی الحال کیا بتائیں رُخ سے کدھر ہمسارا

میرے یہ دوش وسینہ و بازد ترے یہے بیز بیں ہے صاب مری فواب کا ہیں

نواب تعبر میں وصلتے ہیں یہاں سے آگ انکل جائیں شب وہم و گماں سے آگ

عاصم کچپی دو دہائیوں سے یہ پیشتہ شریف اختیاد کے ہوئے ہیں آنگن میں سمندر" بیاقت علی عاصم کے اپنے وجود کا بی نہیں بلکد ایک پوری جواں سال نسل کے تجربات کا مضبوط تر حوالہ ہے اُردو شاعر کا کام عہدا پی جہتی شناخت میں ایک شاعر پیش کرتا ہے آن کا عہدا پی شناخت میں بیاقت علی عاصم کا پہلا شعری مجوعہ آنگن میں سمندر" پیش کردہا ہے یعہد جا من سائل کو عاصم نے اس طرح اپنی تخلیق گرفت میں بیا ہے کہ زبان و بیان کیفیت ، تا تراس کے مصرعوں اور غزلوں میں ہم ہنگ ہو کر بھی اپنی ایک الگ جملک رکھتے ہیں۔ اس کی غزل کا ظاہری رکھ رکھا وُ آئی کی طرح جمنا پُرسکون ہے باطنی اصطراب اک سمندر کی طرح اسی قدر پُرشور ہے۔

درو دریچہ کے داغ وجیسسراغ اپنی جگہ مجھے جلا کے مذگذری توشام شام نہسیں

کچھ تو کم ہو یہ شور سٹس دریا دوب جائے ضلاکرے کوئی

اس اضطراب کومحسوس کرنااور اک گہرے مطالعے سے اس کی اہمیت کی تفہیم کرنااسس کے قادی پر فوش ہے۔ رہاسوال لیاقت علی عاصم کا تو اس سے میں صرف اتنا ہی کہنا چا ہتا ہوں

> دراڑی بڑگٹیں چہرے پیکتنی کہاتو تصاتمہیں اتن اند سوچو

Ann i (.

اس سے بہتر کوئی تصویر مرے پاس نہیں دیجھ سکتی ہے مجھے میری غزل میں دُنیب دیجھ سکتی ہے مجھے میری غزل میں دُنیب حبسراغ بھی دسترس سے باہرہے اور بُوا بھی عجیب بوتا ہے نارس ائی کاسسانہ بھی

یہ گردشوں کے عجیب دن بیں عجیب راتیں کہ دل کو دھڑکا ہے ہجبر کا بھی وصال کا بھی

مجھے دوراہے پرلانے والوں نے یہ منسوحی میں چھوڑ دُوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ بھی

گُداز ہوتانہ میں ہے پانی میں رہ کے پیھے۔ ہمارے صلقے میں آکے بدلا سے وہ ذرا بھی دُرونِ صحرائے ذات کب سے بھٹک رہی ہے تری رغونت کے سُائے سَائے مری انا بھی

یہ کون مجھ میں سماگیا ہے کہ آج مجھ سے گریز کرنے لگی ہیں انکھیں بھی آئٹنہ بھی

> مجُه بدگمُان عِشق كومعسلُوم بى نه تھا بوتا ہے ایک بند تو کھلتے ہیں در کئی

کارِعشق آزماکرے کوئی ضبط کوضابط کرے کوئی

چاندبرجائے یاستانے پر آدمی کابھ لاکرے کوئی

دار کاسامناکیاسب نے یار کاسامن کرے کوئی

مر کے توکم ہویشورش دریا دون جائے فکراکرے کوئی دون جائے فکراکرے کوئی کوئی اپنے سوانہیں موجود ادرہے تو بُواکرے کوئی

دصل کے خواج کھ لیتا ہُوں ہجرمیں اور کیا کرے کوئی

ابنی خوشبو<u>سے سے</u> ہوتے ہُوئے کیوں برلشاں بھراکرے کوئی

اورمقصودِ آئِنہ کیا ہے خود پرچیرت کیا کرے کوئی

دوستی ہوکہ دشمنی ہم سے گاہے گاہے ملاکرے کوئی

عاصم آخرزمیں ہے غالب کی کس طرح حق اداکرے کوئی بھرلے نہ فلک کو کہیں دامن میں سمندر ہے چاند کی رفت ارسے اُلھن میں سمندر

خوشبوہے کہ گرداہے گھیرے بُوئے جُھ کو یہ رات کی رانی ہے کہ آنگن میں سمندر

اک اشک ندامت پرہیں اِنزائے ہوئے سے ہم جیسے اُٹھالائے ہوں برتن میں سمندر

اب *ئىرسے گز*رنے میں کوئی دیر ہے باقی اُلجھاتھامرے پاؤں سے بچین میں سمندر دِل عالتِ گریه میں سرچیشم نه آیا چرت ہے کہ بپھرانہیں سادن میں سمندر

اس شہرسے کیوں اتنا گریزاں ہے کہ اُڈکر جاتا ہے برسنے کے لیے بَن میں سمت در

آگودگی اتن ہے کہ گفلت نہیں عساصم دامن ہے سمندر میں کہ دامن میں سمندر ایک ہی موج میں بہا بُہوں مَیں اور ُاسس پار جالگا بُہوں مَیں

نسيندا تي ہے يا نهيں ات الغرض خواب ديجھت البول ميں

خواب میں ہاتھ تھامنے والے دیچھ بستر سے گر بڑا بُول میں

دِل میں ایسی شکست وریخ ہے اب ہر کھ لونا خسسرید تا بُہوں میں كيون قدم أنه ربيبي عُجلت مين كيابهت يبجهره گيبا مُهون مين

اک طرف دوش اک طرف مسردا درمیاں سے گزر رُبا بُنوں مَیں

مُسافرانِ رہِ آستیں خیال رہے جولینے شہرسے نِکلا خراب دخوار بُروا بچھوکررہ گئے ہیں لوگ کیا کیا اب اتنی دُور آکرسوجیت کیا

گلی سے بھیرا چھٹتی جارتی ہے جو ہونا تھا تماث ابروجیکا کیا

قحبّت اوریک طرفهٔ قحبّت سمندرمیں انسیلے ڈوسناکیا

محبّت ہی محبّت کا صلہ ہے تو بھراس سے زیادہ مانگنا کیا بهت بے نور لگتے ہیں تر ربعد نظر کیا برق کیا دل کیا دیاکیا

كوئى توبيو بېرساحل بھى عاصم أبھرناكىياتمھاراد وسناكىيا

بجرتی بُول که خوش نشیں بُول مُیں تابہ افت لاک بے زمیں بُول میں خواب تعبیر میں ڈھلتے ہیں یہاں سے آگے آنکل جائیں شب دہم دگر ال سے آگے رنگ بیب را ہن خاکی کابد لنے کے بیے فرکو حب نا ہے ابھی ریگ رواں سے آگے اک قدم اور سہی شہر تنفنس سے اُدھر اِک سعن را ور سہی گوجی وال سے آگے اُس سفر سے کوئی لوٹانہ ہیں کس سے اُچھیں اُس سفر سے کوئی لوٹانہ ہیں کس سے اُچھیں منزل ہے جہان گزراں سے آگے میں بہت تیز ہواؤں کی گزرگاہ میں ہُوں ایک بستی ہے کہیں میرے مکاں سے آگے

میری آوارگی یُوں ہی تونہیں ہے عاصم کوئی خوشبو ہے مری غمررُ داں سے آگے

> سر بابرسے جاملام کے اندر کا انتشار اپنے خلاف میں نے بھی پتھراُٹھالیا

جَانے کِس خُود بیں کے ہاتھوں سے گراہے آئن فرش شب پر کرچیوں میں برط گیا ہے آئن

جس نے دیجھا ہوگی وہ اپنی صُورت کا اسیر جَانے کِس خوش فہم کا سوحی ہُوا ہے آئینہ

نُحشک مهنی بهوتوصحبرا بیُمول بهوتو بیُمول بُن جیسی قربت وبسابی قرببت نمُساہے آئنہ

دل میں گھسر کرنا پڑے گا آبھ تک آکرتم میں حُسن کی مسنزل نہیں ہے راستہ ہے آئینہ \* آدمی قانون فطرت کو بدل سے آہیں سنگ اب تک سنگ ہے اور آئٹ ہے آئٹ

ائنے کی اُس اذتیت ناک خاموش کے بعد عُربھرمیں نے نہیں پُوچھاکہ کسیا ہے آئینہ

> یماں دستک ہے وہاں گوش برآ داز کوئی درود اوار نے مشکل کیب گھریں رہٹ

صُورتِ موج سمت درمیں کہاں سے آیا میں مُسافر کی طرح گھے میں کہاں سے آیا

a Silver Berger

خواہشِ خود بگری سبز بُوئی کِس رُت مِیں آئن۔ دستِ سکسندرمیں کہاں سے آیا

سردر پیوں سے بکل آئے صرک اسنے ہی بر رور پیوں سے بکا آگر میں کہاں سے آیا بر بر سے گداگر میں کہاں سے آیا

مرکز گلُ شاسواب خاک نظراً تاہے برتغمیرے بستر میں کہاں سے آیا میری راتبی بھی ہسیہ دن بھی اندھیرے میرے رنگ یہ میرے مُعت ترمیں کہاں سے آیا

گفت گوکی ہمیں توفیق نہیں بچوں سے فصل ایسامہ داخست میں کہاں سے آیا

کِس نے کھینچامری تنہائی کانقشہ ع<sup>ق</sup> مم دشت اِس شہر کے منظر میں کہاں سے آیا کسی مکال کے کھلے در کا شور سنتا ہُوں سکوت شب میں سمندر کا شور سنتا ہُوں

وُہی ہے تُو وُہی آئینے اور مَیں تنہا تری بیٹ ہمیں نشکر کا شورُسنتا بُوں تری بیٹ ہمیں نشکر کا شورُسنتا بُوں

کہاں پہنچ کے مُکمّل بُونی تری تصویر تُوجُپ ہے میں ترے پیکر کاشور سُنتا بُوں تُوجُپ ہے میں ترے پیکر کاشور سُنتا بُوں

اب اتنی بات پر کیانرک گفتگواے دوست کبھی کبھی تو میں اندر کاشورسنتا بُوں وہ چیم مست إد هردی کے تو بھر تادیر شکستِ شیشہ دساغ کاشور سنتا ہُوں

عجب مقام ہے دشت خیال بھی عامم جوگھر بنانہیں اس گھر کا شور سنتا بُوں

ترتیب آب درنگ دنباس دبدن ہے نثرط آئیب نہوکے سامنے آئے توکیب کی



سوگ میں ہے یا کسی اندلیشۂ حبالکاہ میں جو بھی ہے خاموش ہے وہ گھوٹیں ہویاراہ میں

بچ نیکلنے کی کوئی صُورت نہیں ہے آج بھی شام سے سیلاب گریہ ہے ہماری راہ میں

دشت میں کیساسکوں ہے یہ کسے علوم ہے سب طنابیں تھام کر بیٹھے ہیں جیمئہ گاہ میں

آپ کے ہونٹوں پر کچھ ہے اور مری انکھوں بی کھ جانے کتنے رنگ ہیں اُڑتی ہُوئی افواہ میں جانے کتنے رنگ ہیں اُڑتی ہُوئی افواہ میں ایک پیاسے شخص کوسیراب رکھنے کے لیے سارے بشکر کو اتارا جارہا ہے حیب ہیں

بستیال پھربس گئیں وریز بتاتے آپ کو ہم نے کیا کیا سانے دیکھے گزشتہ ماہ میں

کے ہنسی کچھ انسوؤں کے درمیاں الجھ بُوئے تم بھی توشامِل تھے عاصم جشن مرگ شاہ میں کیا مرف اسی بیے تھا سارا سغرہمارا اُدھا شجر تمھارا اُدھ اشحب سمارا

اندرسے جیسے کوئی خیمے اُکھڑ گیاہو باہرسے خوبصورت لگتا ہے گھسر ہمارا

دستارچاہتاہے تلوارمانگتا ہے ہرایک ہاتھ اپن ہرایک سسریمارا

کی برایاں ہیں خالی کی پاؤں بے سکت فی الحال کیا بتائیں رُخ ہے کرھر ہمارا جائے کوئی کہاں تک کیاسات کھانگ اے گردبادِ ہجرت پیچھیا نہ کر ہمارا

سهمی بُوئی رفاقت پہروں یہ سوچتی ہے جو ہاتھ شانہ کش ہے کھینچے نہ سر ہمارا

کس کام کایہ جینا ٹھنڈا پڑا ہے سِینہ آنکھیں لہوسے خالی دل بے بَعَر بمارا كشتِ أتميد باردر رنه بُونَى لاكه سُورج أكر سحب رنه بُونَى

ہم مُسافر تھے دُھو کے ہم سے نازبرداری شحب رنہ ہُوگی

مجھ کو افسوس ہے کتیری طرن سب نے دیجھامری نظر نہ بُوئی

/ گھری تعتیم کے سوااب تک کوئی تعریب میرے گھرنہ بُوئی نام میرا تو تھا سرفہرست انفات انجھے حسب رنه بُہوئی

جلنے کیا ایب احال کربستا خیرگزری اُسے صب ریز بُہوئی

تُونے آنے میں بہت دیرلگادی اے دوست اب مرے گھر کا تعب نت نہیں ویرائی سے آئے میں شعلہ تو سینے میں دُھواں رکھاگیا خوب ہے اپنی جگہ جس کوجہ ال رکھاگیا

تشنگی کے عنم میں صحبراکواکسیلاچوڑکر شہری جانب رُخِ سیلِ رُواں رکھاگیا

ہم بُوانا آسٹنا لوگوں کوکسیا بونی خبر باندھ کرمستُول سے کیوں بادباں رکھا گیا

اُس میں بھی شامِل نہیں تھے کچھ سفرآ مادگاں نام جس ترتیبِ نو کا کاردال رکف گیب ہردل دردائشنا سے بے دِل برق گئ ہربھ کتی شمع کے سر پر دُھواں رکھا گیا

پھرتسلسل سارہاشب بھرخیال وخواب کا پھرمجھے اُسُودۂ کارِ زیاں رکھی گیپ

ہم تواتنا جانے ہیں سب ہی زندانی ہُوئے اب یہ اُن سے پُوچھے کِس کو کہاں رکھاگیا شهرمیں گھراُٹھائے بھرتے ہیں عادثے سراُٹھائے بھرتے ہیں

مرگئے جس کے دیکھنے والے ہم وہ محشراً ٹھائے بھرتے ہیں

تنیز کیسے پلیں کہ سینے پر دِل سا پڑھراُٹھائے پھرتے ہیں

بوجھ اپناہے یا پرایا ہے ہم برابرائھ آئے پھرتے ہیں نازگان حیسن کاحسُال ناپُوچھ خاک پرسُراُٹھائے بھرتے ہیں

عِشق وہ نازِ زندگی ہے کہ ہم ہروت دم پراٹھائے پھرتے ہیں

آئن۔ قبتل گاہ ہے دیکھو عکس تنجراکھائے پھرتے ہیں اب كسي معلُوم كياكيا جل گيا ايك گھرتھ الْوُمَّا بِهُومًا جل گيا

گھرکی دلیواریں ہیں آئیبہ نبرست خوبرُ دلڑکی کاچہ۔۔۔راجل گیا

شهروالوں نے کبھی پُوجھانہیں جل گئی کششتی کہ دریاجل گیا

حترتیں مُرجِعا گئیں اِس باربھی اُتشِ گُل سے دریجیہ جل گیا اُس طرف کی بھی خبر لیجے کبھی ابر بتلاتے ہیں صحب را جل گیا

اتش نادیدہ ہے یہ ہمجسر بھی یُوں بُجھایہ دل کہ گویاجل گیا

کشتیوں میں آگ لے آئے تھے ہم اِس لیے عاصم حب زیرہ جل گیا چارجانب سعن میں آگ بی آگ ہے بُروا کے اثر میں آگ بی آگ

ایک آتش فشاں سے بھیل گئی دُورتک ریگزُر میں آگے ہی آگ

ایک گھرمیں بھڑک اُٹھے شعلے اور بھرشہر بھرمیں آگ ہی آگ

کیاکروں دیجھ دیجھ جلت بئوں اپنے دلوار و در میں آگ ہی آگ رنیندکیسی کہاں کے خواب اے دل اِن دنوں ہے نظر میں آگ ہی آگ

دیچه عاصم ہوائے موسیم سرد بھرگئی خشک د ترمیں آگ ہی آگ

قدم قدم پہ مجھے لوکتا ہے رُوکتا ہے میں اِس حراص کے ہمراہ چل نہیں سکتا رات کیا مُربیت جاتی ہے حبس میں کس کونینداتی ہے

اُن دریجوں سے میرکا تھوں تک شام کیا کیا دیے سلاتی ہے

کوئی دلواربھی نہمیں آگے کیوں صداجا کے لوٹ آتی ہے

دُبِهُن غُنْجِهِ کُفُلت حب آناہے تیری آواز آئی حب اتی ہے صُع دم کوچ کا ارادہ ہے بات کر لوکہ رات جاتی ہے

موج یادِ گُرُنٹ تگاں عمام کس قدر دُور لے کے جاتی ہے بکھرکر اکستادہ رہ گیاہے فلا میں دل ہمادا رہ گیاہے بچھڑ کر دھوپ کی شدت میں ہے کہیں وہ ابر پارہ رہ گیاہے بوں پرایک بھیکا ساتہ گئی رُت کا خسارہ رہ گیاہے اُحب رکر رہ گئی ہے رونق دل اُترکر رُوپ سادا رہ گیاہے اُترکر رُوپ سادا رہ گیاہے نه اب کشتی نه کشتی <u>کھینے والے</u> مہرطوف ال کسٹ ارہ رہ گیاہے

جمال وہ تھا وہاں اب اپنی خاطر سفر کا استعارہ رہ گیاہے

تری دلوار<u>سے پی</u> کرچلے تھے مجھلس کرجسم سارا رہ گیاہے

بدن جیسے رُد ئی کاڈھیرع<sup>ی</sup>امے یہ دل جیسے سشرارہ رہ گیاہے تمام دن میں کڑی دُھوپ کے سفر میں جُلا بُرونی جوست م دِیابن کے اپنے گھر میں جُلا

سبھی کے نام سکھے میں نے روشنی کے خطوط میں اپنے گھرمیں بُجھااُن کے بام ودرمیں جُلا

لگاکے آگ نہ سمجھو کہ حب ل گئی پرواز یہ کب ہُوا کہ ہرندہ کوئی شحب ر میں جُلا

اُس ایک حرف تمت کی راکھ ہیں آنسُو حیسراغ سا جو ہواؤں کی رہ گزر میں جُلا جُلی نہ ہوگی تجھی آگ اِس تسلسل سے کے جتنی دہریہ دِل عرصۂ بٹسنسر میں جُلا

کوئی شجرسے تو پُوچھے کہ کِس سلیقے سے میانِ اَب د بُروا خواہشِ ثمت رمیں جُلا

قریب د دُور کی سب بستیان منور کیس په ایک دِل جومِرا اَتشِ مُنسنسر میں جُلا

کسی کا ہاتھ مرے ہاتھ میں رہاء آسے میں حبّ اندنی میں نہایا کہ دو پہر میں جُلا ذکر حراع جاں تھاکہ چلنے لگی بُوا پیرایۂ بیاں ہی بدلنے لگی بُوا

ئىرىچوردى رىپى كەاندھىراتھاراە بىل مىرادىياحب لاتوسىنھانے لىگى ئۇوا

جب بھی درخت دھوپ بیاندر بھوگئے دیکھا یہی کہ بھولنے پیھلنے لگی ہُوا

يُوں كتنے باد بال تھے كوئى كشمكش تھى اِک باد بال كھلا تو محيسانے لگی ہُوا ده میری رُوح بن گیامیں سوجیّار ً ہا کس طرح آبیکنے میں ڈھلنے لگی بُوا

خوشبو کا اعرّ اف بھی ممکن نہیں رُہا سَانسوں میں ایساز ہرا گلنے لگی بُوا

> کتنارویا تھا کیں تیری خاطر اب جوسوچوں توبنسی آتی ہے۔

بهرسم وراورقبیب ان گرزر بی ہے حیات گرزر بی ہے مری جال گرزر رسی ہے حیات

کہیں مِن راق مُسلسل کہیں وصال بحال کمیں کھی جیس اسال گزر رہی ہے حیات

بھرا ہُوا ہے کہیں اگ سے ہے کا تنوُر کہیں جب لال برندال گرزر رہی ہے حیات

سُوادِرشک وحَسَد سے لیے بُوئے جُھ کو مرے گریز پہ حیاراں گزررہی ہے جیات مرے گریز پہ حیاراں گزررہی ہے جیات خراش ہے نہ کوئی زخسم ہے بدن رکہیں اگرچہ دست دگریبال گزر رہی ہے حیات

نه پیرون په نظرے نه کچه بدن کا خیال بُهواکی طرح پریث ال گزرری ہے حیات

تکلفات نگارونگاه کس کهئیے عصابرست نگہبال گزررہی ہے حیات

ىنەروشنى بى زيادە ىنەتتىپ رگى كۇھ كى بىرىسىتارە و مز گال گزررىي ہے حيات

عجیب عب الم وحشت ہے شہر میں عاقم کئی دنوں سے بیس جاں گزر رہی ہے حیات حصارِ عُمرِ سے آگے قدم مشکل سے الحقے بیں مگریہ تیرے وابستہ تری محفل سے الحقے بیں

يەصحرا راد مجنوُل ہے سنبھل اے نافت بسیال بگولے جب بھی اٹھتے ہیں بہال محمل سے اٹھتے ہیں

فح بھی جان پیاری ہوگئی جہے یہ دیکھا ہے مرے احباب بھی اب حلقۂ قابل سے اُٹھتے ہیں

تمت کے مُسافٹربھی غبارِراہ ہیں گویا ابھی رستے میں بیٹھے تھے ابھی منزل سے اُٹھتے ہیں یہ کارِعشق کی سختی تھ کا دیتی ہے انساں کو جوسوجاتے ہیں اِس عالم میں وہشکل سے ایھتے ہیں

مقام بجراً پہنچااُمی دیں کیا دُعاییں کی جنھیں طوفاں ڈبوتاہے وہ کم ساجل سے اٹھتے ہیں

يەكىسا ماتىم زندە دلان شىسىرىدى تىسىم نظرچىردل سى بىنى بىن باتھاب دل سۇ تھتى بىن بهت بحفرا بُنوالگتاہے گھرترتیب دے لینا نہیں توساز دسامان سفرترتیب دے لینا

ابھی مشکوک ہے موسم ابھی منسوخ ہیں وعدے اسی بے چارگی میں بال و پر ترتیب دے لینا

تجتس اورجیت کواگر ہم عکس کرنا ہے توخود ہی آئنے کو توڑ کر ترتیب دے لینا

یهی فرصت کے دن ہیں صلقهٔ یاران بھی ہے وقوت بہت شامیں گنوائیں ابسے ترتیب دے لینا ہراک چہرہ یہاں کا صحے کے اخبار کے مانند اور اپنا کام اپنی سی خسب ر ترتیب دے بینا

بهت آسان لگت اتھا بهت دشوار ترن کلا کوئی جموعهٔ عیب دہمن رترتیب دے لینا

كى خىب رتقى توصلە يُون باركرجائے گاتۇ ناۇجب بن جائے گى درياسے ڈرجائے گا تُو پھروہیں ہے زندگی جانے کہاں تو رہ گیا گھرتو آخرین گیا تسکیں کا پہلو رہ گیا

لوگ آخر رفت رفت راستے سے ہوئے گئے حرِّفاصِل مِدك مُن مُیں رہ گسی آثو رہ گیا

ایک سی رُم خُوُر دگی اور دِل میں اندیشے لیے میں بیس دیوار اور صحب رامیں آئبو رہ گیا

دُورِی صُبِح تمت اور بھی روست نُہوئی اک جھلک دِ کھلاکے تاریکی میں جگنؤ رہ گیا مُیں جواس کی یا دمیں نِکلاتھاگھ سے تشنہ کام آسماں سے چاند بھی آکرلیب جُو رہ گیا

ہائے کیسے لوگ تھے عاصم کرباد آتیں اب بُھول سب مُرجِعا گئے ہیں ذکرِ خوشبُورہ گیا اکث را پنے قدوقامت سے بڑی لگتی ہوتم چےاؤں بھی لگتی ہوتم، دلیوار بھی لگتی ہوتم چھےاؤں بھی لگتی ہوتم، دلیوار بھی لگتی ہوتم

کتنی بادہ کتنی گمٹ ماپنے ہراندازمیں شہری ہوتے ہوئے جی گاؤں کی لگتی ہوتم

پاس آجاتی ہوتو کچھ جی نظر سرآتانہیں دُور سے آتے ہوئے کیاروشنی لگتی ہوتم

مُیں نہیں تو تم ہی مجھ کو حُھو کے بت لاؤ ذرا حاکتی آنکھوں مجھے کیوں خواب سی لگتی ہوتم اس کامطلب ہے کہ میری توت بھی بن جاؤگ میں تہمیں جس رخے سے دیکھوں زندگی گئتی ہوتم

کتنی غسنرلیں یاد آجاتی ہیں تم کو دیجھ کر ہو بہومیے ری بیاضِ شاعری لگتی ہوتم

بمارا حال بمارے مكان سے اتھاہے فراكرے دہ سرر بكر رئي مِلَ جَائے تم کود بھیں تمھاری آنکھوں سے یہ توقع ہم کاری آنکھوں سے

آگئی ہے ہماری آنکھوں تک ہے۔ نیم خوابی تمھاری آنکھوں سے

دل میں جتنے تھے برف کے تودے بہر گئے باری باری انکھوں سے

جُانے کِس کِس کودیکھتے ہو تم اِس قدر پیاری پیاری آنکھوں سے سوچنادل سے اُس کے بارے میں دیکھنٹ کار دباری آنکھوں سے

ڈھونڈتے رہن وصل کاامکاں ہجرمیں بھاری بھاری آنکھوں سے

سخت دشوار کام ہے عتام دیجھنا عمر ساری آنکھوں سے دیجھنا عمر ساری آنکھوں سے دل کو آمادہ فنسریاد کیا تھائیں نے توُب آئے ہوتمھیں یاد کیا تھائیں نے

بھڑ بھڑاتی ہے مری رُوح بدن بی ابھی اِک پرندہ کبھی آزادکی تھائیں نے

چھوڑ آیا بئوں سمندر کی تھیا نی میں وہ حب زیرہ جسے آباد کیا تھائیں نے

طفل کاطفل رہامکتب جاں میں پھر بھی دہرمیں وقت کو اُستاد کیا تھا میں نے مر. شام کا وقت پرندہ بنرستارہ نہ جراغ کس جوالے سے اُسے یاد کیاتھائیں نے

دِل مِیں اِک وہم ساگرزراتھااجانک عاصم خونب آئے ہوا بھی یا دکسیاتھائیں نے

> جیسانقشه تھا دیسانهیں بن سکا کیاکہوں گھرکی تعمیب کیسی لگی

قیامتوں سے گزرنااُسی کو آتا تھا وہ زندہ شخص تھامزااُسی کو آتا تھا

کبھی جو قرُب میں جَاگی بدن کی سِچائی تواپنے آبسے ڈرنااُسی کو آتا تھا

مجهی قربیب جو آیا کوئی تو یاد آیا دل و نظر میں اُنزنااُسی کو آتا تھا

ہزارگردش وحالات نامساعد میں مری صَدا پہر طھهرنا اُسی کو آتا تھا ہزارچپروں میں وہ منتخب تھاعاتم مگریہ سے ہے سنورنااُسی کو آتا تھا

سب ستارے پیس مہتاب چلے جائیں گے سبحے رہ جائے گی اور خواب چلے جائیں گے

ره مرے سامنے آجائے گارفت رفت مسجدومسنبر وقحراب چلے جائیں گے

ہم تجھے دیکھنے بیتا ب چلے آئے ہیں ہم تجھے دیکھ کے بیتا ب چلے جائیں گے سب کہاں آئِت بنا تاہے بعض چیرے حن دابنا تاہے

ئیں نے دیکھی ہیںاُس کی تصویریں عقل سے ما درابت تاہیے

چۇمىيے كيوں نەأس كے ہاتھوں كو كيامٹا تاب كسي ابنا تاب

ایک چہرہ سفرمیں بعض اوقا دُورتک سلسلیب اتا ہے بھیڑے ہے جو نبکل گئیا عاقم بس وہی راست بنا تاہے

حرف كولفظ كي الفظ سيمفه وم بي يحرأ سيم منه وم بي يحرأ سيم مين في مبر نكلق و زبال جُوم بي المال المالي الما

بُدئ بنایا تھا اعنسراض زندگی نے مجھے مگر بحیالی اندر کے آدفی نے مجھے

وہ آنھے بت کیے جھور ہاتھامی رابدن اس اہتمام سے دیکھانہ تھا کسی نے مجھے

جور وشنی میں ترے فترونسال میں گئے تھے دکھا دیے ہیں وہ سب رنگ تیرگی نے مجھے

عجب طرح سے ستایا فکرا کے بندوں نے خُسرابھی یاد نہ آیا کئی مہینے مجھے

دہ اِک نگاہِ رفوگر کی بریمی عمام تمام چاکب دل دجاں پڑے ہیں سینے مجھے

محاذِ بجر پرہم دونوں تن ری سے ارائے سوایک ماراگی ایک مرنے والا ہے کہیں ایسانہ ہودامن حبُلالو ہمارے انسوؤں پرخاک ڈالو

منانا ہی ضروری ہے تو بھر تم ہمیں سب سے حفا ہو کرمنالو

بهت رونی بهوئی <sup>نگ</sup>تی بین آنھیں مری خاطِ۔ ر ذرا کاحب ل نگالو

تە وبالا بُمونى جاتى بىي سَانسىن تم اپنے قرُب كا كچھ جب ائزہ لو کسی بریاؤں پڑجائے نہ مسیرا مرے آگے سے یہ چیزیں ہٹالو

پڑے گا آئن۔ خانہ پہ کیا فرق چلواک اور آئیے۔ نگا کو

برااندهیسرے باہر رنہ جاؤ رہوگھرمیں مرے گھرکے اُٹسالو

اکیبے پن سے خوت آتا ہے جھ کو کہاں ہو،ا ہے مرے خوالو خیالو

بهت مالوس بیٹھا بُوں مَین ہے کبھی اگر مجھے جیرت میں ڈالو وہ جو پُوچیس تومُسکرائیں ہم حال رورّو کے کیا سُنائیں ہم

آس کی ڈور اور ہجر کی رات کیسے کنٹی ہے کیابت آئیں ہم

سَایہ دیجھیں کہ دُھوپ کچھ توکہو باس آئیں کہ دُورجبائیں ہم

تو بھی تہاہے میں بھی آوارہ آگھیں مل کے گھربنائیں ہم کوئی اینے سوانہ میں باقی اوراب کس کو آزمائیں ہم

غیر کا وصل، وصل ہی تونہیں در رنہ تھے کو تو بھول جبائیں ہم

دل برآب كرىب بيم آنھ تر بمو تو دور دور بائيں بيم گئی نه دل کی تراپ ترک ارزُوسے بھی عجیب بیاس ہے بھی نہیں لہوسے بھی

اب ایک عهدمُدارات، عدُوسے بھی ہدف بھی بنناہے جیناہے آبروسے بھی

زباں بُریدہ بھی چاہے مجھے مرات آبل کشید کرتا ہے نغمہ رگب گلو سے بھی

خربه تھی کہ سکوں کو بہ گوبحسال بُوا مگرملانه بین تحقیق وجستجوسے بھی کسی گلاب سے مہ کاؤ اپنے آنگن کو نہیں تو باز رہوشوقِ رنگ فے بُوسے بھی

عبث المهاتے بہوالزام مصلحت عاصم طلب بھی رکھتے ہوالکار ہے سبُوسے بھی آتے ہومثل خواب مری خواب گاہ میں مُحھ سے یہ اجتناب مری خواب گاہ میں مُحھ سے یہ اجتناب مری خواب گاہ میں

اے غرت بہت اریہ تصویر ہے تری یا دستۂ گلاب مری خواب گاہ میں

میرے یہ دوش وسینہ و بازُوترے ہے بستر ہیں بے صاب مری خواب گاہ میں

عرّافق نه دیچه یه مشام وصال دیچه دو گُولے گا آفت اب مری خواب گاه میں دو گورے گا آفت اب مری خواب گاه میں پیتارہائیں اُس کی نگاہوں سےرات بھر رکھی رہی سشراب مری خواب گاہ میں

عاقیم کوئی رہے رنہ رہے، عمر بھر رُہیں آئیبنہ اورکت اب مری خواب گاہ میں

پھركون ديالايا بھركيسى مشناس ئى سب شام سے پہلے كى باتيں ہيں مرك بھائى طلقۂ بام میں روش ہے دِیارات گئے اورشب خُون پہ مائل ہے بُروارات گئے

ماتم شہرنگاراں سے کہیں بہتر ہے اور کچھ دیر رہومحو دُعب ارات گئے

اور کچهٔ دیر رہو صُبح کی خواہش میں شرک اور کچهٔ دُور جلیوسے اتھ ذرا رات گئے اور کچھ دُور جلیوسے اتھ ذرا رات گئے

اور کچه دیرر به و خلوت جال میں رقصال اور کچه دیرجب لومثلِ صبَ ارات گئے

## میں اسی شوق میں جا گاتھاکہ عاصم مجھ کو کے نکلے گی کوئی تازہ نوا رات گئے

یہ نظر سرسر شہر جاں ایک ساہے مکاں مختلف ہیں کہ مواں ایک سَاہے مکاں مختلف ہیں کہ مواں ایک سَاہے یا جُوٹ کے اوگ آباد ہوں گے تراوہم میں راگاں ایک سَاہے تراوہم میں راگاں ایک سَاہے

موج میں تھے تری آواز کے مارے بُروئے لوگ کس کی سُنتے ہیں بھلاترے پُرکارے بُروئے لوگ

ایک ہی رنگ کے ملبوس پہن کر نکلے ایک ہی رنگ کے ملبوس پان کر آئنہ خانۂ ت آئل کے سنوارے بُہوئے لوگ

نگ م ہی ہم کو بدل دے تو بدل دے مشاید حق بجانب ہیں یہ لوگوں پر اُ تارے مُروئے لوگ

سنگ اِک ردِّ عمل تھے اسبر آعن اِدِجنوں جب سمندر تھے مگراب توکسنارے بُہوئے لوگ جب سمندر تھے مگراب توکسنارے بُہوئے لوگ وُہی خیمہ ہے وُہی ہم ہیں وُہی شہر کی رسم گھربنالیتے ہیں سیلاب گزارے بُروئے لوگ

نسل درنسل چلی ہے یہ کث کشس اب تو جیت لائیں گے تجھے دیجھٹ ہارے بُروئے لوگ

مسنزل مبع بهت دُورنهیں ہے ع<sup>-</sup>م رشک کیا کیجے اس پر کرستارے بُہوئے لوگ کے گئے مرے حقے کہاں کہاں کے لیے بدن زمیں کے بیے رُوح اسماں کے بیے

ئیں تیرے نام کی لڈت میں یہ بھی مجول گیا ہزار ذائعے ہوتے ہیں اکسے زبال کے لیے

میں اپنے نام کی تختی پہ لکھ نہیں سکت وہ دُکھ جو باپنے جھیلے ہیں اِس مکاں کے لیے

براک بہاس میں عُریاں دکھائی دیتی ہے حیابھی فرض نہیں ہے عروس جال کے لیے جوسخت جال تھے بہت وہ بھی تھا گئے الیو کہیں پڑاؤ ضسروری ہے کارواں کے لیے

اُڑان بھرنے سے پہلے یہ سوچ لوعاصب زمین چھوڑنی پڑتی ہے اسمسال کے لیے زمین چھوڑنی پڑتی ہے اسمسال کے لیے رُ هوپ میں اپنی طرف جیسے شجر کھینچے ہیں تنگ دستی میں کہاں صاحبِ زر کھینچے ہیں تنگ دستی میں کہاں صاحبِ زر کھینچے ہیں

کے مسائل ہیں کہ رکھتے ہیں مجھے گھرسے پڑے کو تقاضے ہیں کہ جوجانب در کھینچتے ہیں

بھیج کرتنها مسافت پہ مجھے گھے والے اپنے مکتوب میں اب حرّسفٹ رکھینچے ہیں اپنے مکتوب میں اب حرّسفٹ رکھینچے ہیں

درد ہم گوشہ نشینوں کا کوئی کسی جانے برسے رکوح وت مرنج مُنسٹ رکھینچتے ہیں اُس کی انتھوں میں بھی تاثیرہے ایسی عاقم وربی چیسے کوجس طسرح بھنور کھینچتے ہیں ڈوبتی چیسے کوجس طسرح بھنور کھینچتے ہیں

> یادوں کے گلاب کھل رہے ہیں خوشبو سے دماغ جل رہاہے

تم ہوکہ یہ اوسس پڑر ہی ہے ئیں بُہوں کہ یہ باغ جل رہاہے

عنم كو كبھى راكھ كرسكے گى جس شے سے اباغ جل رہاہے



تر بسوا یہ توقع نہیں کسی سے مجھے کرے جوغ بھی فراہم مری خوشی سے مجھے

تو یاد آئے تو اے دوست یاد آتا ہے کبھی تھا بیار بہت اپنی زندگی سے مجھے

ابھی توراہ میں حائل ہے تیری بے خبری اُکار نا ہے تراجسم کیوں ابھی سے مجھے پُکار نا ہے تراجسم کیوں ابھی سے مجھے

تُواب ملے توبتاؤں کہ کیا ہُوااُس شام حیب راغ دُور نظراً ئے روشن سے مجھے بزار بام و در یمب سے روشنی اُترے تجھے نہ دیجھا تو پھرکیا تری گلی سے مجھے

ئیں مہرو ماہ کا محورسهی مگریہ سے اغ بچاسکیں گے نہ اندوہ تیرگی سے مجھے

عجیب شخص ہے غالب کدیُوں مِلاعاً مَمَّ مُعاملہ منہ رہامت کر ومفتحفی سے جھے بے رہروی نہیں تھی جیسا بھی جل رہاتھا وہ تھا تو کاروبارِ دنسیا بھی جل رہاتھا

خود ہم نے سمت بدلی وریز بُموا کے رُخ پر کشتی بھی جارہی تھی دریا بھی جل رہاتھا

وہ یاد آگی تھا اور شام ہوتے ہوتے ہم بھی رُواں دُواں تھے رستابھی چل رہاتھا

گاہے بہ گاہے وہ بھی کرتا تھایاد ہم کو کو زوراُس کے دل پرایٹ بھی چل رہاتھا پچھزوراُس کے دل پرایٹ بھی چل رہاتھا تشنر بی کے دن تھے وہ دن جُدائیوں کے ہرجیت ردورِ حب م دمینا بھی جِل رہاتھا

اب میں بُوں اور میری تنهائیاں سعنسر میں جب تم تھے ساتھ میرے سایا بھی جل رہاتھا

د شتِ بُهزمیں اب توافسوس کا مماں ہے پہلے اِک اَبلہ پا پہلے اسا بھی چل رہاتھا گھرمیں آگر بھی یہ صرت ہے کہ گھر کو چلیے وُسی آشوب مسافت ہے جب دھر کو چلیے وُسی آشوب مسافت ہے جب دھر کو چلیے

قیمتِ ائن اک سنگِ نظر بھی نہ رہی حب لداُ مجھیے حسبِ رائنت کر کو چلیے مبلداُ مجھیے حسبِ رائنت کر کو چلیے

"بُوئے گُل، نالۂ دل، دُودِجِراغ محفنلٌ کِس کے ہمراہ یہاں سیروسفٹ رکوچلیے

چشم ، خوں بستہ ہُوئی ایک ہی منظمیں یہاں ہائے کس دل سے تماشائے دگر کو چلیے کوئی دلوار پزیرائی کہیں ہے کہ نہیں کب تک اے عشق سنھائے ہوئے سرکو چلیے

اب تویہ شہر سپر مثام ہی سوجاتا ہے کیوں إدھرا در اُدھر جائیے گھر کو چلیے

سائبانوں کا تصوّر بھی بُروار اکھ اب تو دُھوپ ہی دُھوپ ہے صحرامیں کدھرکو چلیے دُھوپ ہی دُھوپ ہے صحرامیں کدھرکو چلیے

اک میں مسنزل نایافت ہے عاصم باقی ازرہ بے حسبری اپنی حسب ر کوچلیے دَرودلوار بھی ُرخصت بُوئے ہائے گھرسے کوئی جائے توبہت دُور نہ جائے گھرسے

الُوك مَائے گاکہ یں اور چلے مَانے سے یہ جو دلوار کارسٹ نہ ہے پرائے گھرسے

عَاکْتَا ہی نہیں کوئی کِسی بے خواب کے سَاتھ ایسی رَاتوں میں توبہتر ہے سَرائے گھرسے

مه وخور شید بهت شور می تے ہیں مگر نهیں جاتے تری اُواز کے سائے گھرسے

## میری تسکین اِسی میں ہے کہ تاعث مرجھے کبھی صحراکبھی دریانظ۔ رآئے گھرسے

چاہے شور ستائش کاہو کچھ آوازیں کھئے ل مَاتی ہیں

کشتی کوساطل در کھلاکر لہری دُورنکل حب تی بیں برتا ہُوا ہے تیرے مزاج کرخت کا دل میراکیوں حرایت مزہوسنگ سخت کا

تُونے کہ آتو گھرسے نبکل آئے ناگہاں صحرامیں بُول بھی کام بنہ تھاساز ورخت کا

شاخیں اُلچھ رہی ہیں سبھی لینے آپ سے کیا حال کر دیا ہے ہُوانے درخت کا

جتنے بھی نرم خوُ تھے سبھی سنگدل بُوئے میں دل سے معرف بُوں تر دِورِسخت کا شہرسباکو اپنی بُوائے گئی ہمیں تھاسب کو انتظار سیماں کے تخت کا

گاتاہے گیت کون کسی اور کے لیے روتے ہیں سب ہی رونایہ ال اپنے بخت کا

دل عجب طرح کازندان تمناہے یہاں روزاک تازہ گرفت ار ضرور آتا ہے میراب یه تربے آسیب سے پیچ کر جلتا میراب کوئی مجھے آتی توسسراسسر چلتا میں کوئی مجھے آتی توسسراسسر چلتا

گھرمیں ہوتا نہ اگرز ہرسفنسر کا تریاق شام کے بعد میں اِک گام بھی کیوں کر چلت

جان قرئبت عنبم دُوری توگرال ہے لیکن بیلو جا تا میں اگر گھرمیں توکی گھے۔ جلتا بیلو جا تا میں اگر گھرمیں توکی گھے۔

جھ کورخصت ہی نہ دی سیلِ بُوانے ورنہ اے گُلُ جاں میں تجھے۔ اتھ ہی لے کر چلتا اے گُلُ جاں میں تجھے۔ میں بھی تشکیک سے گزرا بُوں تیقن کے بے آگ سے بچ کے بھلا کیسے سمت روپات

پاؤں جمتے نہیں اپنے تواکھ وکر رہ جبائیں کاش اِس گھے میں کوئی صُورتِ صُرصَر جاپت نِكُلِ كُرِ صَلَّعَتَ مَّ ابْلِ اثْرِسِ بِحَاكُ جَاوُل مَيْنِ كَنَّى دِن سِے بِحُوابش ہے كَگُھرسے بھاگ جاؤں مَين

ذراہمت کرے یہ دل توسٹ یردُوسے بُل میں مُحِمِرُ اکر جان دستِ چارہ گرسے بھاگ جاؤں میں

ابھی رستے میں ہیں کچھ جانے بیچانے بُوئے چہرے ہراساں ہو کے کیوں گردِسفرسے بھاگ جاؤں میں

چلولوں ہی سہی اب کے زیادہ بارشیں ہوں گ توکیا اپنے شکستہ ہام د درسے بھاگ جاؤں میں



چلوگوں ہی سہی اب کے نشانے پر فقط ہُوں میں توکیا مُنہ پھیر کراُن کی نظر سے بھاگ جاؤں میں

كمال ده أنته كه أس بام سے آگے بھی كچه ديجهوں كمال ده باؤل كه أس ريجُزُر سے بھاگ جاؤں ئيں

> گھرہم نے بنایا بھی تواک عمر لگادی انفاس کی ترتیب میں ساماں سے زیادہ

ملے تو کاسٹس مرا ہاتھ تھام کر لے جائے وہ اپنے گھر نہ سمی مجھ کومیرے گھر لے جائے دیا کروں گا یُونہی تیرے نام کی دستک مرا نصیب مجھے لاکھ دُربدُر لے جائے بُت اِن شہر تمھار ہے لرزتے ہاتھوں میں کوئی توسئگ ہوایسا میراسر لے جائے وہ کہ وہ کہ وہ سے اپنے دوش پر لے جائے وہ اُدی ہوکہ خوسٹ بوبہت ہی رسوا ہے بھو ایسے دوش پر لے جائے فہ ہموائے ایسے دوش پر لے جائے مہوائے اپنے دوش پر لے جائے مہوائے ایسے دوش پر لے جائے

## یہ فیصلے کی گھڑی ہے تو فیصلہ کرلو کوئی ستول کوئی دیوارکوئی در لے جائے

صحراکی طرف شہرسے لائے گئے کھ لوگ عاشق بھی مذتھے قیس بنائے گئے کچھ لوگ

رکس جُرم کی پاداسش میں علوم نہیں کیوں بستی سے بہت دُوربسائے گئے کچھ لوگ لهرس بناه دهوند رسی تھیں چٹان میں اک ناؤ آکے ٹوٹ گئی درمیان میں

دستِ رقیب بارِ رقابت سے مجھک گیا ترکش کے سارے تیرسجا کر کمان میں

دل دل کو آنکھ آنکھ کو پیجیانتی ہیں آباد ایک شہر ہو جیسے مکان میں

كانىڭ كوبھى يەحق بىر كەسمجھ بزغ تود مۇسانىسى بىركوئى بھى اس خاكدان مىن مۇسانىسى بىركوئى بھى اس خاكدان مىن یہ بھی تجھے گوارانہ میں اے بُہوا کہ ہم دل ہی ذرا جلائیں اندھیرے مکان ہیں

رشک وحسد کی بات الگ ہے مگر کبھی ہم نے کِسی کوخوش نہیں دکھاجہان میں

کشتی بچاتولائے ہیں عاصم ہواؤں سے پیوند سوطرح کے سہی بادبان میں نواب بُول جِمور کے بستر نہیں جانے دیتے جیسے آئینے سنور کر نہیں جانے دیتے

کل میں گھرچھوڑکے آجاؤں تو کھوجائیں گے آج احباب مجھے گھسے نہیں جانے دیتے آج احباب مجھے گھسے نہیں جانے دیتے

میں ترستاہی رہااُن کو کہ جو ملتے ہیں اور پھرا گلے سعت رپر نہیں جانے دیتے

کاٹ دی ڈورپتنگوں نے کئی حب انوں کی لوگ بچوں کو چھتوں برنہیں جانے دیتے

## اُس محلّے کے عجب لوگ بیں اُس کے در تک آدمی کئیا ہے کبوتر نہیں جانے دیتے آدمی کئیا ہے کبوتر نہیں جانے دیتے

میں فراناکردہ کسی بے بُمنر کے ہاتھ لگے ہم آگ بیج رہے ہیں دیا سلائی میں پیتہ آگرنہ میں منزل کامعذرت کرلو بیتہ آگرنہ میں منزل کامعذرت کرلو بیے بیے بہ بھروشوق رہنمائی میں راستے میں نہ آشجر کی طرح ملکہیں دو بہرس گھرکی طرح

ہم اُسے دیکھنے کہاں جائیں ساتھ رہتا ہوجو نظر کی طرح

لوگ<u>دوڑ گ</u>ھروں کی سمت آخر شام آئی بُری حسب رکی طرح

ڈورافق برہے آندھیوں کاہجوم اورہم بے خبرشحب رکی طرح وه بُرواہے کہ اب توبازُو بھی لو منتے جارہے ہیں بُرکی طرح

ا بھے تھی بندسیپ کے مانند اشک بلکوں پہ تھے گئر کی طرح

ند ٹھیرا گیا حرب مطلب پہ عاقیم بہت موڑ آئے گئے گفتگو میں کے اُڑا ہے نشہ رنگ جہاں بارسش کے بعد میں زمیں دیچھوں کہ دیھول مال بارسش کے بعد

سبزہ نوخسیے زکاجوسٹس نمئونھی دیدنی لوٹ کرنکلازمیں سے ناگہاں بارسٹس کے بعد

جومری انکھوں میں تھا بارسٹس سے پہلے بیقرار اب وہ انسوڈ کھونڈنے جاؤں کہاں بارش کے بعد

کشت رنگین موسم تو تھے پہلے ہی ہم کھینچ لی قوس قرح نے بھی کال بارسش کے بعد مُنِحدر ستوں کو بچھلانے نگی سُورج کی اگے۔ چل پرا ابھرزندگی کا کارواں بارسٹس کے بعد

شہرجاناں کی فضا ہویا طبیعت عشق کی اگئے بارکشسے پہلے اور دھواں بارکش کے بعد

روکے بھی وہ حال ہے جیسے ابھی رودیں گے ہم دیرتک رہتا ہے بارشس کا گاں بارسش کے بعد اینے سوانہیں ہے کوئی ماسوا کارنگ دیجھا ہے ہمنے آگ جُلاکر ہُوا کارنگ

برگوشهٔ بساطِ چپسن ہے لہُو لہُو! دُھومیں فیارہاہے کِسی کی اُناکارنگ دُھومیں فیارہاہے کِسی

آئی جب اپنے شہر کی تصویر سا منے آئی جب اپنے شہر کی تصویر سا منے آئی موں کے آگے بھیل گیا کربلا کارنگ

جمتی نہیں نگاہ کِسی تسب زحیث م کی پہنا ہے قاتلوں نے بھی کیسا بلا کارنگ یک دنگی حیات سے گھسسرانہ جائیں کیوں جواج غیر کا ہے دہی آسٹ نا کارنگ

پرواز کی ہے فکر کوعنم بال وہر کا ہے عاصم اُڑا اُڑا سا ہے خلق حن را کارنگ

> فرا بچائے مرے شہرسی پر در کو ہرایک ہاتھ میں تیزاب کا پیالہ ہے

عدُوكا ذكرنه ميں دوستوں كانام نهيں زباں پہ آج كوئ حرف انتقت م نهيں در وردر يحب كے داغ وچراغ اپنی جگہ في محمد اللہ على اللہ كے مذكر رئ توث م منام نهيں حب و محمد مناسم سے گزر تو سكتے ہو! محمد مناسم سي مناسم نهيں محمد مناسم مناسم مناسم نهيں وہ ايک عمر مناسم مناسم نهيں وہ ايک عمر مناسم نهيں وہ ايک عمر مناسم مناسم نهيں وہ ايک عمر مناسم مناسم نام نهيں وہ ايک عمر مناسم مناسم نام نهيں وہ ايک عمر مناسم مناسم نام نهيں وہ ايک عمر مناسم مناسم مناسم مناسم مناسم نام نهيں وہ ايک عمر مناسم مناسم مناسم نام نهيں وہ ايک عمر مناسم مناس

یه خاکدان تعلق ہے پیش دلیس میں مذکا حصولِ اکش و آب و بموامدام نہیں کئی بجھے ہُوئے سینوں کواگ ہے درکار زباں پہنام تمص ارابرائے نام نہیں کہیں ہے داغ تمنّا کہیں نشانِ اُمید اُفق اُفق ہے وہی رنگرِ اسمانِ اُمید

تمام دن رز أراب شرب كي كياأران بهري أسى مندر به بيله بي طائران أميد

· کہیں قربیب کوئی حساد نڈگزرجائے گاڑھ کے کیس بھی بڑھائوں ذرا دُکانِ اُمید

نظرچُرائِبُوئُ منصفوں کی چالوں سے بساطِ خاک پہرقصان ہیں رفت گانِ اُمید نه کوئی در منه در بچه منه کوئی پاس پراوس عجیب طرح کازندال ہے بیدم کان اُمید

ہمی پہختم نہیں ہے یہ اسلہ اے دل قدم قدم پرملیں گے شکستگان اُمید

کہیں گزرتی ہے اِس طرح زندگی عمام نہ کوئی جانِ تمتّ نہ کوئی حبّ اِن اُمید پرندے چُپ فضاسهی بُروئی ہے بہاں کیسی بلا آئی بُروئی ہے

بُوئی جو بات ہونی تھی کسی دن مگرلگت ہے انہونی بُروئی ہے

ابھی خاموش ہی رہن ہے بہتر فراسے گفت گوٹھری بُروئی ہے فراسے گفت گوٹھری بُروئی ہے

کوئی رہزن سہی آگے تو آئے بہ خلقت راہ میں بیٹھی بُروئی ہے کسی ملّاح کوکسیا کام اس سے دھنگ دریا میں کیوں اُنٹری مُبوئی ہے

کناروں کا فراحب افظ ہے عاصم سمندر کی ہُوا بدلی ہُوئی ہے اب کے ہم روئیں تو دریا ہی بہادیں شاید یا بھراس آگ کو کچھ اور ہوا دیں شاید

اہلِ تائید کے اُسطّے ہوئے ہاتھوں پہر نہ جا کہ جا کہ جا کہ خف ل سے اُسطّادیں شاید جان محف کی سے اُسطادیں شاید

ڈوب جانے کا بھی اِمکاں مہی اُمتید تو ہے میتھیسٹرے ہی ہمسیں پارلگادیں شاید

ا بنی آنکھوں کو اُجب الوکہ سفیب رانِ سُوا آج کی رات حیب راغوں کو مُجِعادیں شاید لا کے حجوڑا ہے عجب موڑ پہ دُنیانے ہمیں یاد تجھ کو کریں اِتناکہ مُجلادیں شاید

ہو بھٹکنے کی تمنّا جسے، ہم سے پوچھے وہ گلی اور وہ دہلہیسنرد کھادیں شاید

دل میں جو آئی ہے لب پرنہیں لاناع<sup>ق</sup> اصم لوگ پاگل ہیں تجھے روگ لگا دیں شاید بجانِ شہر کوئی آس پاکس اب بھی ہے سکوت اب بھی ہے باقی ہراکس اب بھی ہے

جوآئینوں سے مرضع ہے اُس مکاں کے لئے ہرایک سنگ سرایا سیاسس اب بھی ہے

کوئی توہے جو کہ یں رہ گیا ہے، بھی نہسکا کوئی تو آئے کہ محفل اُداسس اب بھی ہے

ہزار چارہ گروں ک<u>ہ۔</u>مری رسانی ہو تمہارا دَرد تو اس دل کوراسس اب بھی ہے ہزاراس کو کوئی ننگ\_ اعتبار کھے مگریہ بات کہ لوگوں کوآگس اب بھی ہے

لہوکے داغ لہو کے سوانہ بیں مِٹتے اِسی لئے توہدن پر نباکسس اب بھی ہے

میں بی چُکا ہوں کئی جام زہر سے لبررز حذر کر دمرے ہونٹوں بیربیاسس اب بھی ہے

کہیں ملیں گے تو بچھڑی گے دوستوں کی طرح یہ دیم ابھی ہے ہم کو قیاسس اب بھی ہے

مگریہ لوگ بھی میک میں خون بھی میں ا مجھے تو تیری فہت کا پاکسس اب بھی ہے

عدو بھی ملکتے ہیں ناراض دوست بھی عتاصم اس آئنے میں کوئی التباکسس اب بھی ہے شام کے آنکھ ٹیراتے بُروئے منظرکے قریب ایک خورشید لکلتا ہے مرے گھسر کے قریب

مجھ کو بھے گوان سے کیا کام کئیں جَا تابُو<sup>ں</sup> ایک داسی سے مُلاقات کومٹ درکے قریب

رات اِک خواب جھرحًا تاہے اِن اُنھوں یں صُبح اِک مُھول سجالیتا ہُوں بستر کے قریب

وہ کے صحرا سے جنھیں ڈور کی نسبت بھی ہیں گھربنانے چلے ائے ہیں مرے گھر کے قریب آج بھی میرے عزائم ہیں چٹانوں کی مثال میں نے اِک عُرگزاری ہے سمندر کے قریب

آؤہمسُائے کو جلنے سے بحبُ الیں عَسَامِم دیھواب آگ پہنچنے کو ہے اِس گھرکے قریب

عدُو تھے صلقۂ یاراں میں مثل مُوئے سپیر کرایک ہم نے نکالاتھاد سس بگل آئے اپنی تقدر سے لڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ مِل مِل کے مجھڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں

ایسے عالم میں کوئی ساتھ چلے گاکب کٹ پاؤں ہے سمت ہی پڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں

آئے ٹوٹیں تو ہم جوڑ دیا کرتے تھے عکس اب اپنے بگڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں

کوئی ایف انہے یں کرتا کہ ملے آزادی لوگ وعدوں میں حکڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہرگل تازہ سے آئی ہے بہاری خوس و زخم سل سل کے اُدھڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں

کہیئے تق دیر کہ تدہیب رکوروئیں عتاصم کام بن بن سکے گروتے ہیں جہاں جاتے ہیں

> اتنی شہرت فراکسی کونہ ہے اب کوئی نام بی نہیں سیتا

مُیں کون ہوں کیا ہوں یہ بتا نانہیں بڑتا بن جاتا ہے مئاحول بنا نانہیں بڑتا

اب خود وہ سرِتام پلٹ آتاہے گھ۔ رکو صحراب اُسے ڈھونڈ کے لانانہیں بڑتا

انفاس کو <u>سینے سے رگالیتی ہے</u>خوشبو بھولوں کی طف رہاتھ بڑھانا نہیں بڑتا

اب خود وہ مرے حال پہرو دیتا ہے اکثر بہلے کی طب رح روکے رُلانا نہیں پڑتا چُبھ جائے جہاں فار صداد ہے جہاں خوشبو رستے میں کوئی اور طِھ کا نانہ ہیں پڑتا

ہرطرح کے موسم یہیں مِل جاتے ہیں علم اب شہر سے باہر مجھے جانا نہیں پڑتا دُرسے بھی آئے بھی دلیوار سے آئے کچھ سَانے گھے میں بڑی رفت ارسے آئے

تنهائی کانشہ تھا اُنرنے کوسپرت ہم تودکوسنبھائے ہوئے بازارسے آئے

ہم اہلِ حب زیرہ ہیں ہمیں کیا کہ بہطوفال اِس پارسے آئے ہیں کہ اسس پارسے آئے

پڑھ پڑھ کے مُنا تا بُوں تومضمون ہیں گھلتا مکتوب یہ کیسے نگر یار سے آئے بس اپنی طبیعت بی گوارانهسیں کرتی رستے توبہرت پاؤں میں ہموارسے آئے

> چلے تو اتن بھر کہ رستانہ یں کوئی سوچیں توجیسے شہریں بستانہ یں کوئی

شعلے کا نام دُوں تو بیکتے ہیں سیکے سب ابر کرم کہوں توبر سے تانہ بیں کوئی مُورتِ موجب مرساطِل کس کیے بے قرارہے اے دل کون آئے گاکون بتلائے کیوں سجائی گئی ہے یہ محفنل کیا بتاؤں کہ سانس کاعالم ایک جق ہے تود دورسرا باطِل کیاکروں میں کہ خشاہ حلقوم اور عُجلت میں ہے مراحت ابل ساربال کیا کرے کہاں جائے پشت نافتہ سے گربڑا محمل پشت نافتہ سے گربڑا محمل لوگ یُول کشتیوں بیٹھے ہیں تنگ ہو جیسے حامت براجل تنگ ہو جیسے حامت براجل جادهٔ تمت سے اپنی اپنی چرت میں لوگ جانگلتے ہیں ریگ زارِ صرت میں

ایک بُل کی فرصت تھی وہ بھی سوچتے گزری کوئی کیا کرے آخرایک بُل کی فرصت میں

طاق میں دیا ہو یا آنھ میں کوئی آنسو سب سُلگتے رہتے ہیں اپنی اپنی خلوت میں

دشت میں ہو یا گھرمیں گونجتا ہے۔ حرونِ زیرِرب کی بھی تاب ہے سماعت بیں

## اب توکرگزرنا ہے بعنی جی کے مرنا ہے کیا بُرا ہے کیاا تجھادیکے لیں گے فرصت میں

جہاں اک بُوندکر سکتی ہوسیراب وہاں بیٹھے بُوئے دریا سرسوچو

دراڈیں بڑگئیں چرے پر کتنی کماتو تھا تمھیں اتت منسوجو بندہیں ہونداجشم واکیوں ہے تیراچہرہ سوالہ کیوں ہے

ایک ہی شخص سے ہے نسبت کیا حال لوگوں کا ایک ساکیوں ہے

شہردرشہر ہوتوبات بنے ایک ہی گھرمیں رُت جگاکیوں ہے

زخم اپنوں کے کیوں دکھائے تھے رنج غیروں کی بات کا کیوں ہے

اس قدر دل شستگی کے بعد فجھ میں جینے کا حوصلہ کیوں ہے مهروماه ونجوم سے آجنسر آدمی کامُنت بلہ کیوں ہے آدمی کامُنت بلہ کیوں ہے

موت سے کیوں لرزرہاہے دجود زندگی مسیسرامسئلہ کیوں ہے

کوئے جاناں کے رہنے والوکھو! جوعنے زل تھی وہ مرثیہ کیوں ہے

گھرمیں عن ارت گری پہ آمادہ کوجیہ عنی سری بیواکیوں ہے بهت چُپ چُپ ہیں رُونا چاہتے ہیں ترا دامن مجھ گونا حیا ہتے ہیں

بهت امکان ہے بارسش کا اور ہم کھنے آنگن میں سونا چاہتے ہیں

فرورت ہے تمھارے آنسُوؤں کی ہم اپنے زخسم دھوناحیا ہتے ہیں

کوئی دامن تو لہرائے فضب میں رستارے خاکہ ہونا چاہتے ہیں در پیج بسند ہی رہنے دوعت صم ذراہم گھل کے روناحی استے بیں

جب آفتاب مرے مرپر اگیا تو گفلا کمال رکھتا ہے سایہ گزیزیائی میں

مُناب کے جو برابر کبھی حباب آیا" کھلاکہ جان بھی جاتی ہے اَشنائی میں دلوں کے رَابِط مجھی نُوں بھی لُوٹ جَاتے ہیں کے جیسے سکھتے ہُوئے لفظ چھُور کے جَاتے ہیں

مرے فرایہ مسافت دکان سے گھرتک ہے کئی کھلونے بُونہی لوٹ بھوٹ جاتے ہیں

یرس انحہ ہے مگر اِتنی سوگواری کسی تعلقات توبنتے ہیں لوسٹ جَاتےہیں

جهاں شحبہ بھی ہوں دلوار و دربھی ہوں مُائل وہ راستے تومُسافٹ رکو لؤسٹ جَاتے ہیں یرتنی را شهر ہے عتاصم کردشتِ گمشدگی کنارے ہاتھ میں آتے ہیں مجھوٹ جاتے ہیں

رکس کوخبرتھی ایسی بھی اِک رات آئے گی دریا کے ساتھ شہر میں برسات آئے گی چراغوں کی دحشت بڑھی جارہی ہے ہُوا تسب زہوتی حب کی جارہی ہے

یہ کون آگیا ہے صف رنگ و لُومیں کہ فصلِ محبّ سے جارہی ہے

وہ یُوں بات کرتے ہیں ہم سے کہ جیسے کسی اور سے بات کی جارہی ہے

کسی مشاخ کو آگ دین ہے گویا ہراک مشاخ کو آگ دی جارہی ہے بلاشہر کی کھی گئی کتنے صحبرا سمندر کی رنگت اُڑی جارہی ہے

فلوص و فحبّت سے دامن مُجھڑا کے نہ جانے کہاں زندگی حب رہی ہے

ابھی وقت ہے کوئی رسستہ نب کالو ابھی حبس میں سانس لی جارہی ہے

ابھی اصل قصّہ تو باقی ہے ع<sup>ق</sup> صم ابھی سے زباں سُوکھتی حب رہی ہے اسی دُکھ میں مذحب ئیں رائگاں ہم مذہونے کے برابر ہیں بیساں ہم

پروسی تک نهیں واقت ہمکارا کہاں اِس شہر کی وُسعت کہاں ہم

اُسے جب دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کئی بنتے بگراتے نقش حب اں ہم

فراجانے کہاں سے آگئے ہیں! زمین و آسماں کے درمیاں ہم تصادم آخری رست ہے عقاصم جلا بیٹھے ہیں ساری کشتیاں ہم

> شروع عِشق میں سم<u>ھے تھے ہم بھی</u> فراغت مِل گئ کارِجہاں سے

سروجود حجاب عُدُم المُعاتّے ہیں ہم اپنے ہاتھ کٹا کرعکم المُعاتّے ہیں

کئی دنوں سے عجر جال ہے محبت میں مند دل بیرزخم مندم رگاں پریم اٹھاتے ہیں

سُخنوری میں خود آرابیں خوشبوؤک میار غلط کہ مشورہ کرکے قدم اُٹھاتے ہیں غلط کہ مشورہ کرکے قدم اُٹھاتے ہیں

کھلایہ راز کہ اہلِ نیاز میرے خلاف قدم اُٹھاتے ہیں جو بھی بہم اُٹھاتے ہیں قدم اُٹھاتے ہیں جو بھی بہم اُٹھاتے ہیں

رکسی دلوارسے ئرچھوڑنے گا برپاگل شہر کاعادی نہیں ہے کوئی جسراغ بھی مدھم نہیں کیاہم نے بُواکی زدید رہے رُم نہیں حیاہم نے ہزار راتیں گزاری ہیں جب گئے سوتے سعنے رکا فیصل کیا ہم نے دیاہِ عشق میں گئے منام کون رہت ہے دیاہِ عشق میں گئٹ مگر کم نہیں کیاہم نے کمال یہ بھی مگر کم نہیں کیاہم نے ہزار لوگ ملے زندگ کی راہوں میں برار لوگ ملے زندگ کی راہوں میں کوشی کو تجھ پہمفت تم نہیں کیاہم نے کھی کو تجھ پہمفت تم نہیں کیاہم نے

نگاہِ زخت رُساں دیکھ ایک بار تو دیکھ کی نگاہ کو مرب منہ میں کیاہم نے مسل کا گاہ کو مرب منہ میں کیاہم نے مسلوں میں دل کی خزار نہ تھا درد کا سیکن بھوں میں دل کی خزار نہ تھا درد کا سیکن بھو۔ گیسا تو فراہس نہیں کیاہم نے بھو۔ رگب تو فراہس نہیں کیاہم نے

ئے کوئی کو آئٹ کرے کوئی کے کو



کسی آزارِ امکانی میں بُہوں میں تعجب کیا جوجیرانی میں بُہوں میں

سرآئی ازرُد کے تماث بقدرِ تشنگی پانی میں بُوں میں

کسی اُڑتی ہُوئی شے سے زیادہ تنجھے کھو کر بریشانی میں ہُوں میں

چراغ خارهٔ ہجرت بُوں گویا ہواؤں کی عگہانی میں بُوں میں بهت کج ہے بساطِ عُمر بھر بھی مُسلسل دست افشانی میں بوئیں

بهت ُدشواریاں پیش آرہی ہیں عبث سعی تن اُسانی میں ہُوں میں

خمُسارِ اوّلين ذات لوُمُا! سوأب كيفيّت ِناني ميں بُروں مَيں

اسی کے ساتھ آبادی میں تھائیں اُسی کے ساتھ ویرانی میں بُوں ئیں

سمندر<u>سے مجھے</u>کیا خوف عساصم ازل سےموج گردانی میں بُروں ہیں جھے اس بات کا دُکھ ہے کہ میں کیا قت علی عاصم کو پہلے اس طرح کیوں نہیں جان سکا جیسا کہ دہ ہے شایدا س میں کچھ میری ہے توجی ہے اور کچھ اُن کی لا بردائی کہ اُنہوں نے جھے کم سایا اور وہ نہیں سُنایا جو جھے ہانے کے قابل تقااب بیارے شاعر برادرم صنین جھری نے اصرار سے آگے بڑھ کرصند کی کہ میں لیا قت علی عاصم کا منتخب کلام بلاستعاب دیکھوں بھر جا ہوں تو اُسے در کر دوں اور چاہوں تو اُسے بیسنے سے لگالوں۔ میری ندامت ابن جگہ مگر اُس نوشی کا اندازہ لگائے جو ایک شاعر کو دوسرے شاعر کی ذریا میں مندم ہے بیا قت علی عاصم نے غزل میں بڑھ سے کی ہویا نہ کی ہو، زندگی کو آگے بڑھنے کی کو صلہ ھزور دیا ہے اور سمندر کے کنارے گزاری ہوئی ایک عمرے آشو بہن اور میرت کو ایک ایسے شعری ساینے میں ڈھال ٹیا ہے کا نہیں آگئی میں سمندر سے شاعر کے عملادہ کچھا در کہا بھی نہیں جاسمتا ۔ جھے یقین ہے کہ ان دو استعاروں کی نی تہند بی خویت علاوہ کچھا در کہا بھی نہیں جاسمتا ۔ جھے یقین ہے کہ ان دو استعاروں کی نی تہند بی خویت اُن کے لئے قبولِ عام کے در وازے میں کھورلے گا۔

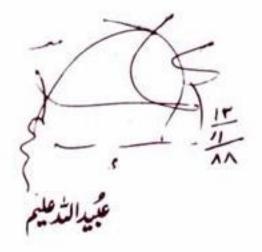

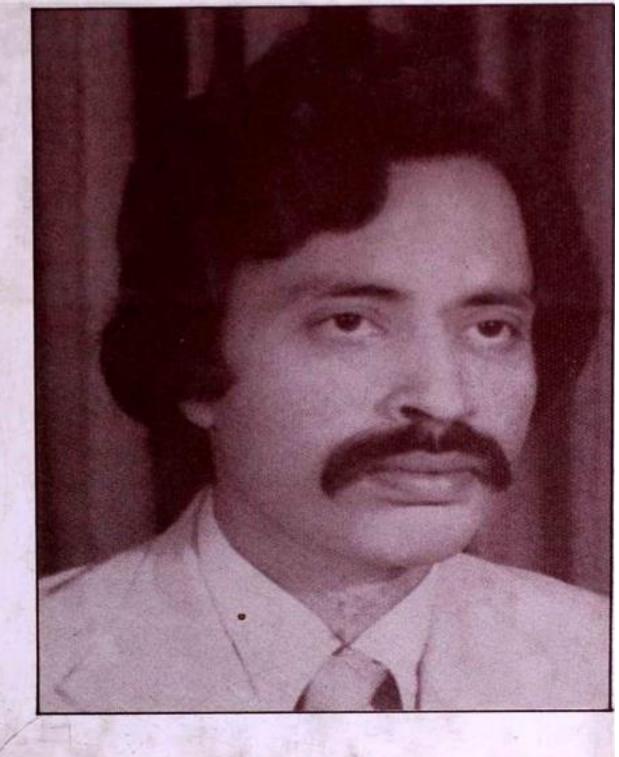

نام \_\_\_\_\_ یاقت علی عام می ولدیت \_\_\_ حاجی علی سِرُگاؤں کر ولدیت \_\_\_ حاجی علی سِرُگاؤں کر بیدائش \_\_\_ منار اگست ۱۹۵۱ء منار ایس منار ایس منار ایس ایم اے اُردو (ادب کراچی تعلیم \_\_\_ ایم اے اُردو (ادب کراچی میازمت \_\_\_ نائب مدیر میازمت \_\_\_ نائب مدیر اردولؤت بورڈ کراچی اردولؤت بورڈ کراچی